9-1-07

بسم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم نَحْمَدُهُ وَنُصِلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى عَبْدَه الْمَسِيْح الْمَوْعُود "میں تیری بلیغ کوز مین کے کناروں تک پہنچاؤں گا" وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَّٱنْتُمْ آذِلَّةٌ شاره (الهام حفزت سيح موعودعليهالسلام) بمفتروزه 51/52 شرح چنده "انَّى مَعَكَ يَا مَسْرُورْ" سالاند250روپ ب منیراحد خادم بيروني ممالك بذر بعيه جوائي ۋاك اےمسر ور! یقیناً میں تیرے ساتھ ہول 20 ياؤنٹريا 40 ڈالرامر كين قريشي <u>مح</u>فضل الله The Weekly بذر بعد بری ڈاک BADR منصوراحد 10 يادُنٹريا20 ۋالرامريكن (الهام حضرت مسيح موعود عليه السلام) 29 زوالقعده 6 زوالحبر 1427 جبرك 21/28 فتح 1385 بش 21/28 روسمبر 2006ء





سیدنا حضرت اقد س امیر المؤمنین خلیفة المسی الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز کا تاریخی خطبہ جمعہ جو 16 دسمبر 2005 ءکو مبحد اقصیٰ قادیان دارالا مان سے مسلم ثبلی ویژن احمد یہ پوری دنیا میں ٹبلی کاسٹ ہوا جس کے ذریعہ حضرت سے موجود علیہ السلام کا الہام' میں تیری بلیخ کوز مین کے کناروں تک پہنچاؤں گا''نہایت شان کے ساتھ پورا ہوا۔اوپر خطبہ جمعہ دیتے ہوئے حضورایدہ اللہ تعالی اور پنچ مجدا قصیٰ میں خطبہ جمعہ کے دقت سامعین کا ایک منظر

-William

## استقبال



فیروز پوراورا مرتسر کے دیاوے حکام حضورانورے ملاقات کرتے ہوئے



دلی ایئر پورٹ پرمرکزی نیائندگان مضورا یو الشدتھائی بشمرہ العزیز کی آ مد کی انتظار میں (11 دمبر 2005) کرم عبد الحمید صاحب ٹاک زوتی امیر کشمیرایئر پورٹ دیلی پرحضورا نور کوگلدستہ چیش کرتے ہوئے۔





بناله مي حضورانوركا التقبال (15 دمبر 2005)



امرتسرريلوسي مين رحضورانورايده الله تعالى كااستبال (15 دسر 2005)



حفرت امير المؤسين ايده الله تعالى بغرو العزيز قاديان آريراحباب قاديان كاستقبال كاجواب دية موسة (15 ومبر 2005)

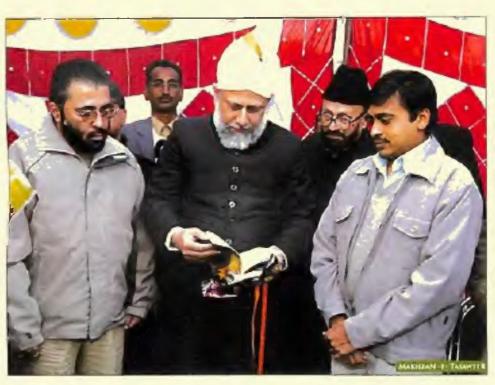

حضورايده الله تعالى بنعره العزيز S.S.P بالدكى كماب "نشول دورنياتورا" كاجرا فرمات موسة (15 دمبر 2005)



حفرت صاجزاده مرزاويم احمرصاحب ناظراعلى وامير جماعت احمربيقاديان صفورايده الله تعالى بنعره العزيز سے ملاقات كاشرف حاصل كتير 15 دير 2005)



مستورات في تعليم الاسلام بالى سكول عن حضورايده الله تعالى بنعره العزيز كاستقبال كيا (15 ومبر 2005)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى بعثت ثانبيا ورخلافت على منهاج نبوت كى الهي بشارات

## ارشاد باری تمالی

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالل اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّّهُ وَاللّّهُ وَاللّّهُ وَاللّّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِين والْخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ" (سورة الجمعة: آيت نمبر 4-4)

ترجمہ: وہی ہے جس نے ای لوگوں میں انہی میں ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔وہ ان پراس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اورانہیں پاک کرتا ہے اورانہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ویتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔

اورانہی میں سے دوسروں کی طرف بھی (اسے مبعوث کیا ہے) جوابھی ان سے نہیں ملے عوہ کامل غلبوالا (اور) صاحب حکمت ہے

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَنْهُمُ فَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأَمُّرُونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ الْمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِنْهُمُ المُؤمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الفسِقُونَ " (العَران:111) لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِنْهُمُ المُؤمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الفسِقُونَ "

تر جمہ:تم بہترین امت ہو جوتمام انسانوں کے فائدہ کے لئے نکالی گئی ہوتم اچھی باتوں کا تھم دیتے ہواور بری باتوں سےروکتے ہواور اللہ پرایمان لاتے ہو۔اوراگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے توبیان کے لئے بہت بہتر ہوتا ان میں مومن بھی ہیں مگراکٹر ان میں سے فاسق لوگ ہیں۔

"وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصِّلِحتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَعَمِلُوا الصِّلِحتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمِ اَمْنا يَعْبُدُوْنَنِي لاَيُشْرِكُونَ بِي شَيْأً وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰلِكَ هُمُ الفَسِقُونَ".
(سورة نور:56)

'' تم میں ہے جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے ان سے اللہ تعالی نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ آئیس ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کیلئے ان کے دین کو جو اس نے ان کیلئے پند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور آئیس امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میں کو خلیفہ بنایا اور ان کیلئے کے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کر ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافر مان ہیں۔ میرے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھم را کمیں گے۔اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کر ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافر مان ہیں۔

## اداديث نبوى صلى الله عليه وسلم

الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكس السحدة البن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل المخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير امن الدنيا وما فيها "\_(صحح بخارى پاره ۱۳ كتاب الانبياء بابنول عيلى ابن مريم)

کوسٹ فاذا رایتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فانه خلیفة الله المهدی" (ابوداوُ دجلد ۲ بابِ خروج المهدی) ترجمہ: کداے سلمانو! جبتہیں اس کاعلم ہوجائے تو فورا اس کی بیعت کر دخواہ تہیں برف پرسے گھٹنوں کے بل جانا پڑے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور مہدی ہوگا"۔ ای طرح آنخضرت نے اس تک سلام پہنچانے کے بارہ میں تاکیدی تھم دیتے ہوئے فرمایا ہے:۔

"فليقرنه منى السلام" الصميرى طرف سيملام كم- (درمنثور جلد 2 صفحه 445) بحار الانوار جلد 133 صفحه 183 مطبوعه ايران)

النبوة فتكون المنبوة فيكم ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ملكاً ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكاً عاضاً فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكاً عبرية فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت " (منداجم جلد ۵ صفح ۲۰۰۳) جبرية فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت " (منداجم جلد ۵ صفح ۲۰۰۳)

یعنی اے مسلمانو! تم میں بینوت کا دوراس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ خدا جا ہے گا کہ وہ قائم رہے اور پھر بید دورختم ہوجائے گااس کے بعد خلافت کا دورآئے گا جو نہوت کا حدر ہوئے گا اس کے بعد خلافت کا دورآئے گا جو نہوت کے طریق پر قائم ہوگی (اور گویااس کا تتمہ ہوگی) اور پھر بچھووقت کے بعد بی خلافت کا دورآئے گا جو ابتدائی دور کی طرح نبوت کے طریق پر قائم ہوگی اس کے بعد راوی کہتا آئے گا بی حکومت اگر چہ کہ ظلم کے طریق پر قائم ہوگی اس کے بعد راوی کہتا آئے گا بی حکومت اگر چہ کہ ظلم کے طریق پر قائم ہوگی اس کے بعد راوی کہتا

ہے کہ آنخضرت علیہ خاموش ہو گئے۔

لا الد الا الله محمد رسول الله منت روز ه بدرقادیان اداریا اداریان اداریان اداریان

# وه سرن لمح !

جب حضرت صاجزادہ مرزاویم احمد صاحب ناظراعلی و امیر جماعت احمدیہ قادیان نے خاکسارکو یہ خوشی کی خبر سُنائی کہ سیدنا حضرت اقدس امیر المؤسنین خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے دبلی استقبال کیلئے جانے والے مرکزی وفد میں خاکسار کا نام بھی ہے تو ول خوشیوں سے جھو منے لگا اور 11 دسمبر 2005ء کی اس مبارک تاریخ کا بڑی بے مبری سے انتظار ہونے لگا جس وقت حضورانور نے دبلی ایئر پورٹ پر جلوہ افر وز ہونا تھا۔

اس مبارک گھڑی کے انظار میں قادیان اور دہلی میں ذورو صور سے تیاریاں شروع ہوگئی اور ہم لوگ مورخہ و بھی کہ بر وزاتو ارایک ہے کے قریب ارض ہند پرمہدی معہود کے ظیفہ برت کا قدم مبارک پڑا ہمیں ایئر پورٹ کے 1.1 کمبر بروزاتو ارایک ہے کے پاس لائن میں گھڑا ہونے کے لئے کہا گیا۔ لائن میں صدرانجمن احمد ہے کا ظرصا حبان بھارت کے فتلف صوبوں کے اُمراء کرام نہایت صبر ووقار سے انظار میں کھڑے تھے اور بھرز پرلب دعا میں کرتے تھے کہ خلیفہ وقت کے مطرف کے خواف دیکھتے اور پھرز پرلب دعا میں کرتے تھے کہ خلیفہ وقت کے مراد کیا اور بے شار برکتوں کے تھے لیکرات کی کہا گیا کہ وہ چرہ کہ تُو رپیٹر کی اور شیروائی میں ملبوں تو رکی کر نیں بھیرتا ہوا تیز قدمی ہے آنے والے تا فلہ کے ہمراہ گیا ہے گئے ہوگئی کہ وقت رک گیا ، اور ایک لیے کے لئے البائر سکوت ماحول ہوگیا کہ شاید سوئی گرنے کی آواز میں مرحبا کی آواز وں نے فضا کوا پی طرف متوجہ کرلیا۔ است میں حضورا قدمی نے قدم سب ہی اپنی اپنی باری کا انتظار مرحا احب ہو گیا ۔ حضورا نور نے سب سے ہی مصافحہ کیا تھی کہ بین صال احوال دریا خت فریب آ کر پہلے کھڑے ہوئی کے باتی کی سرال موال دریا خت فریب آ کر پہلے کھڑے ہوئی کہ میں صال احوال دریا خت فریا بیا باری کا انتظار میں کھڑے دو ہوال پہلی بھی ہوراقد میں تو ہوئی اور کیم تا نظار میں کھڑے وہاں پہلی بھاری تعداد میں احب جماعت نہایت اوب سے کھوں افور کے دیا تھی میں دوئی افروز ہوئے وہاں پہلی بھی ہماری تعداد میں احب جماعت نہایت اوب سے کھوں واقع کے طون والمینان بھیردیا۔

راقم الحروف کی ڈیونی شعبہ ملاقات میں تھی اس اعتبار ہے میری بیخش متی رہی کہ وقتا فوقا حضور اقدس کے دیدار ہوتے رہ لیکن یقین جانے کہ اس دیدار کے ساتھ ساتھ میں نے اس ڈیوٹی کے ذریعہ بیات مشاہدہ کی کہ احمد یوں کے دلوں میں اپنے امام کیلے کس قد رمحبت ہا اور بیم مجبت صرف بروں کو بی نہیں پچ بھی اپنی تو تلی زبان سے اس کا اظہار کر رہے تھے۔ خدا جانے ان کے لاشعور میں بیا حساس کہاں سے پیدا ہو گیا تھا کہ فلفہ وقت ان کے فائد انوں کا بی نہیں بلکہ ان کے وجودوں کا بھی حصہ ہے۔ اور یہی چیز سیدنا حضرت اقدیم سے موجود علیہ الصلو قوال الم اور آپ کے فلفاء عظام کی عظیم الشان صدافت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فی سے تا کہ فلم اس کے فلفاء عظام کی عظیم الشان صدافت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فی سے تا کہ فلم سے کہ اس کے فلم مایا ہے کہ:

وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِم لَو اَنفَقْتَ مَا فِي الأرضِ جَمِيعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِم وَلٰكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَينَهُم إِنَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ (انفال: 63)

اوراس نے ان کے دلوں کوآپس میں بائدھ دیا اگر تو وہ سب کچھٹر چ کردیتا جوز مین میں ہے تب بھی تو ان کے دلوں کو آپس میں بائدھادہ یقینا تو ان کے دلوں کو آپس میں بائدھادہ یقینا کا مل غلبدوالا اور حکمت والا ہے۔

۔ قادیان کے احباب کی بیخوش شمتی رہی کہ حضور انور نے انہیں اپنے دفتر میں ملاقات کا شرف عطا فر مانے کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں بھی ان کی خیر و عافیت دریافت کی فوٹو کھچوائے تخفے تقسیم فر مائے ان ملاقا توں میں سے بعض کونمونہ کے طور پر ہم نے اس شارہ میں شاکع کیا ہے۔

گئی کہ حضوران کے گھر کے کمرول میں تشریف لا کیں۔حضورانور محن کے باہر ہی نوٹو کھچوا کرتشریف لے گئے الی کہانیاں قادیان کے ہرگھر کی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی ممبر تصویر کھچوانے نے پیچے رہ جاتا تو حضوراس کی شکل دیکھ کر ہی بھانپ جاتے اور فر ماتے آؤٹو ٹو کھچوالو۔حضور ہرا یک کی دلداری فر ماتے اور ہرایک پر محبت کے بھول کھاتے۔

الحمد لللہ کہ ہم کتنے امیر ہیں اور کتنا گھنا سابیہ ہمارے مروں پر قادیان کے احباب کواس روزاحساس مواکہ مرکز میں رہائش رکھنے کا ان کو کتنا ہو اانعام ملاہے کتنا ہو ااحسان مالک حقیقی نے ان پر کیا ہے ہم اس کا جتنا شکل دیا گئی ہے۔

ای طرح ہندوستان کے غریب احمد یوں کی بھی خوش تشمتی تھی کہ ہرا یک نے کئی کئی بار حضور انور سے ملاقات کی دفتر میں ملاقات ، ہزاروں غریب احمد ی جو بھی بھی لنڈن نہیں جا سکتے تھے دیوانہ دار کسی بھی طرح جو تی درجو تی قادیان تشریف لائے اور اپنے پیارا مام س ملاقات کی۔

کین اس احسان اورخوش تھیبی کا جواب ہے کہ ہمارے بیارے امام نے قادیان سے جاتے ہوئے اور بعد میں اپنے خطبات وخطابات میں ہم سے جوتو قعات وابستہ کی ہیں ہم پر جوذ مدداریاں ڈالی ہیں ہم کواور ہماری نسلوں کو چاہئے کہ ان ذمہداریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور محبت کا جواب اسی حقیقی مجبت سے دیں جو تقاضائے وقت ہے۔

احباب قادیان اور بھارت کے احمد یوں کوخاطب کرتے ہوئے حضورا قدس نے فر مایا تھا:'' ایک احمد می جو یہاں آیا یار ہائیں یہی کسن ظن رکھتا ہوں کہ حفرت سے موعود علیہ السلام
کاعشق ہی اسے تھینج لایا ہوگا۔اس لئے مئیں آپ سے یہی کہنا جا ہتا ہوں کہ اس بستی کاحق ایک احمد می
پریہی ہے اور ایک احمد می کا فرض جو اس بستی میں رہتا ہے یہ ہے کہ صرف و نیا کو اپنا مقصد نہ بنا ئیں
درویشوں کی سلیس بھی ہیں ، نے آنے والے بھی ہیں سب یہ بات یا در کھیں کہ خدا سے ایسا تعلق قائم
کریں جو ہرد کھنے والے کونظر آئے یہاں آنے والے گوں کو بھی غیروں کو بھی نظر آئے۔

چرفرمایا:-

"ا ہے ایمان کی فصلوں اور باغوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لئے اوران کو ثمر آور بنانے کیلئے تقویٰ پر ہی چلنا ہوگا اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ تمام نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور تمام برائیوں کو بیز ار ہو کر ترک کرنا ہوگا۔ کیونکہ اس کے بغیر نہ آباؤ اجداد کی بزرگی کام آئے گی نہ کوئی خاندان کام آئے گا نہ کوئی قبیلہ کام آئے گا۔ (خلاصہ خطبہ جمعہ مور خد مور خدم کر کرمبر 2005 می تام ہور آئے گا دیان بحوالہ بدر 20/27 دمبر 2005 صفحہ 17)

حضوراقد س کو قادیان سے تشریف لے گئے ایک سال بیت گیا ہے قریبااس ایک سال میں ہم نے جو خوشیاں حاصل کی ہیں ادارہ بدر نے کوشش کی ہے کہ مضامین و تصاویر کی شکل میں احباب جماعت کی خوشیوں کی عکاسی کریں۔اوران خوشیوں کی سالگرہ منا کیس اس کیلئے اس مرتبہ بیا خاص نمبر ترتیب دیا گیا ہے جواس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔امید ہے پندا سے گا۔وہاللہ التو فیق۔

کے ہاتھوں میں ہے۔امید ہے پندا سے گا۔وہاللہ التو فیق۔

(منیراحمہ خادم)



(Earth Moving Contractor) .

Available:

Tata Hitachi, Ex 200, Ex 70, JCB, Dozer, etc. on Hire basis Kusambi, Sungra, Salipur, Cuttack - 754221

Tel.: 0671 - 2378266 (R), (M) 9437078266, 9437276659, 9337271174, 9437378063



# تہمارے لئے دوسری قدرت کادیکھنا بھی ضروری ہے اوراس کا آناتہمارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا

فرمان سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلؤةو السلام

"چونکہ کی انسان کیلئے وائی طور پر بھانہیں لہٰذا خدا تعالی نے یہ ارادہ کیا کہرسولوں کے وجود کو جوتمام دنیا کے وجودوں ہے اشرف واولی ہیں ظلی طور پر ہمیشہ کیلئے تا تیامت قائم رکھے۔سواس غرض سے خدا تعالی نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا بھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم ندر ہے ۔ پس جوخلافت کو تمیں برس تک جانتا ہے وہ اپنی نادانی سے خلافت کی علت عائی کونظر انداز کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا تعالی کا یہ اراوہ تو ہر گزنہ تھا کہ دسول کریم کی وفات کے بعد صرف تمیں سال تک خلافت کی برکتوں کوخلیفوں کے لباس میں رکھنا ضرور کی ہے جو بعداس کے دنیا تباہ ہوجائے تو ہوجائے بچھیرواہ نہیں'۔ (شہادۃ القرآن)

" بیضدا تعالیٰ کی سنت ہے اور جب ہے کہ اس نے انسان کوز مین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کووہ ظاہر کرتارہا ہے کہ دہ اینے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور انکو غلبہ دیتا ہے جبیا کہ وہ فرماتا ہے۔ كتب الله لا غلبن اناورسلى (المجادلة يت٢٢) اورغليث مراديه بكرجيها كرسولول اور نبیوں کا بینشاء ہوتا ہے کہ خدا کی محبت زمین پر بوری ہوجائے ادراس کا مقابلہ کوئی نہ کرسکے اس طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سیائی کوظا ہر کر دیتا ہے لیکن اس کی پوری پھیل ان کے ہاتھ ہے نہیں کرتا بلکدایے وقت میں ان کو وفات دے کرجو بظاہرا یک ناکامی کا خوف اینے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کوہنی اور تھنے اورطعن اورنشنیج کاموقع دے دیتا ہے اور جب وہ نسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کادکھاتا ہے ادرایے اسباب پیدا کردیتا ہے جن کے ذریعہ ہے وہ مقاصد جو کی قدر ناتمام رہ گئے تھاہے کمال کو پہنچتے ہیں غرض دوقتم کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ (۱) اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت كالاتهدد كهاتاب (٢) دوسر اليه وقت ميس جب نبي كي وفات كے بعد مشكلات كاسامنا بيدا موجاتا ہے اورد حمن زور میں آجاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کداب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کداب سے جماعت نابود ہوجائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تر در میں پڑ جاتے ہیں اور انکی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور گئی برقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبداپی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہاور گرتی ہوئی جماعت کوسنجال لیتا ہے ہیں وہ جواخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجز ہ کو دیکھتا ہے جیما کہ حضرت ابو بکرصدیق کے دفت میں ہوا جبکہ آنخضرت علی کے موت ایک بے دفت موت مجھی گئ اور بہت ہے بادیشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے عم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے تب خدا تعالیٰ نے حفرت ابو بكرصدين كو كھڑا كر كے دوبارہ اپنى قدرت كانموند د كھايا" \_ (الوصيت صفحه 7-6)

یر سرمائے ہیں.

''سواے عزیز دا جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دوقد رتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو
جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھاد سے سواب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کوترک کر دیو ہے
اس لئے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہار ہے سامنے بیان کی ممگین مت ہوا ور تمہارے دل پریشان
نہ ہو جا ئیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لئے بہتر
ہے کیونکہ دہ دائی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک
میں نہ جاؤں لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لئے بھیج دے گا جو ہمیشہ
تمہارے ساتھ رہے گن (الوصیت صفحہ کے)

" خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے"

#### حضرت خليفة المسيح الاول رضى الله عنه كيم ارشادات

" في ذكه خلافت كا انتخاب عقل انسانى كا كام نبيس عقل نبيس تجويز كرعتى كدس كتوك توك توك بيس كس ميس قوت انسانيت كالل طور پر كلى في جاسك جناب الني نے خود فيصله كرديا ہے كذر و عدد السلسم السذيسن امسنوا مسلم بنا الله تعالى كائى كام المسنوا مسلمت ليستخلفنهم في الارض " خليفه بنا تا الله تعالى كائى كام بيست في الارض " خليفه بنا تا الله تعالى كائى كام بيست في الارض " خليفه بنا تا الله تعالى كائى كام بيست في بيست

'' خلافت کیسری کی دُکان کا سوڈا واٹرنہیں ،تم اس بھیر ہے میں کچھ فائدہ نہیں اُٹھا کیتے ، نہتم کہ کسی نے خلیفہ بنانا ہے۔اور نہیں کرندگی میں کوئی اور بن سکتا ہے۔ پس جب میں مرجادُ ل گاتو بھروہی کھڑا ہوگا جس کوخدا چاہے گااور خدااس کوآپ کھڑا کرد ہےگا۔''
عاہے گااور خدااس کوآپ کھڑا کرد ہےگا۔''
(بدر 4 جولائی 1912)

" خداتعالی نے پھراپنے فضل سے مسلمانوں کودوبارہ زندہ کرنے کیلئے حضرت مسلمانوں کودوبارہ زندہ کرنے کیلئے حضرت مسلم مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ جماعت احمدیہ میں خلافت قائم کی ہے "

#### حضرت خليفة المسيح الثاني المصلح الموعود رض الدعد كي ارشادات

اس لئے میں اپنی جماعت ہے کہتا ہوں کہ تہمارا کام ہیے کہ ہمیشدا ہے آپ کو خلافت ہو ابستہ رکھو
اور خلافت کے تیام کیلیے قربانیاں کرتے چلے جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو خلافت تم میں ہمیشہ قائم رہے گی۔ خلافت
تہمارے ہاتھ میں خدا تعالی نے دی ہی اس لئے ہے تاوہ کہہ سکے کہ میں نے اُسے تہمارے ہاتھ میں دیا تھا اگر تم
چاہتے تو ہی چیزتم میں قائم رہتی اگر اللہ تعالی چاہتا تو اسے الہا می طور پہنی قائم کر سکتا تھا گرائس نے ایسانہیں کیا۔
بلکداس نے بیکہا کہ اگر تم خلافت کو قائم رکھنا چاہو گے تو میں بھی اُسے قائم رکھوں گا گویااس نے تہمارے منہ سے
کہلوا تا ہے کہ تم خلافت چاہتے ہو یا تہمیں چاہتے ۔ یا خلافت کے انتخاب میں اہلیت مذفظر نہ رکھوتو تم اس فعت کو کھوں
بیٹو گے ۔ پس سلمانوں کی تباہی کے اسباب پوغور کرو اور اپنے آپ کاموت کا شکار ہونے سے بچاؤ۔ تہماری
عقلیں تیز ہونی چاہئیں۔ اور تہمارے حوفصلے بلند ہونے چاہئیں تم وہ جانان نہ بنو جو دریا کے رخ کو پھیر دیت ہے
بلکہ تہمارا کام ہے کہ تم وہ چینل بن جاؤ جو پانی کو آسانی ہے گرا ارتی ہے تم ایک شنل ہو۔ جس کا کام میک وہ فیضان
جاؤ گے تو تم ایک ایس خوائے جو بھی نہیں مرے گی اور اگر تم اس فیضان الی کے راستے میں روک بن گئے جاؤ گے تو تم ایک گوراسے میں روک بن گئے جائے تو تا ایس کے راستے میں پھر بن حاؤ گے جو جی نہیں مرے گی اور اگر تم اس فیضان الی کے راستے میں روک بن گئے اس کے راستے میں پھر بن کو گور کی بیاتی کا وقت ہوگا ہے گر تہماری عربی جمل کی نہیں ہو گ

''تم خوب یا در کھو کہ تمہاری تر قیات خلافت کے ساتھ وابسۃ ہیں اور جس دن تم نے اس کو نہ تجھا اور اسے قائم رکھو تائم نہ در کھا وہ ی دن تمہاری ہلا کت اور تباہی کا دن ہوگا لیکن اگر تم اس کی حقیقت کو بچھتے رہو گے اور اسے قائم رکھو گات گے تواگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں ہلاک کرنا چاہے گی تو نہیں کر سکے گی ۔۔۔۔ بے شک افراد مریں گے مشکلات آئیں گی۔ تکالیف پہنچیں گی تکر جماعت بھی تباہ نہ ہوگی بلکہ دن بدن بڑھے گی اس وقت تم ہیں ہے کسی کا مرنا ایسا تم میں گا دون بدن بڑھے گی اس وقت تم ہیں ہے کسی کا مرنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ شہور ہے کہ اگر ایک و لوکٹنا ہے تو ہزاروں پیدا ہوجاتے ہیں تم میں سے اگر ایک مارا جائے تو اس کے بیائے ہزاروں اس کے خون کے قطروں سے پیدا ہوجا کیں گئ (درس القرآن صفحہ 73)

" حفرت می موعود علیہ السلام کی زندگی میں لوگوں کو خیال تھا کہ انکی زندگی تک بیسلسلہ ہے لیکن جب وہ فوت ہوگئے تو پھر بھی بیسلسلہ قائم رہا۔ پھر حضرت ضلیفۃ اسے الاول کے متعلق لوگ کہنے گئے وہ بڑے عالم ہیں ان پرسلسلہ کا دارو مدار ہے۔ لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بعد سلسلہ اور بھی بڑھا اس طرح ہمارے بعد بھی بیسلسلہ کا دارو مدار ہے۔ لیکن خب وہ فوت ہو گا اور جماعت میں اطاعت کا مادہ رہے گالیکن جب لوگ نظام کو توڑیں گئے تو خدا کے توڑیں گئے تو مداکے توڑیں گئے تو مداکے مطابق قائم ہوتے ہیں' (الفضل 29 نومبر 1927)

" فلافت کے قدمعنی ہی ہے ہیں کہ جس وقت فلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس وقت سب سیموں اور سب تجویز دوں اور سب تدبیر وں کو پھینک کرد کھ دیا جائے اور سجھ لیا جائے کہ اب وہی سیم یا وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کا فلیفہ وقت کی طرف سے تھم ملا ہے۔ جب تک بیروح جماعت میں پیدانہ ہواس وقت تک سب خطبات را کا ل تمام سیمیں باطل اور تمام تدبیریں ناکام میں " (خطبہ جمعہ 24 جنوری 1936 الفضل 31 جنوری 1936)

" در حقیقت خلافت اسلام کی ان برکات کے شکسل کا نام ہے جومہدی

موعودعليه السلام دوباره دنيامي لائے تھے"

#### حضرت خليفة المسيح الثالث رحمه الله كي ارشادات

" ہمارا بہی عقیدہ ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے اگر بندوں پر اس کوچھوڑا جائے تو جو بھی بندوں کی نگاہ میں افضل ہوتا اسے ہی دہ اپنا خلیفہ بنالیتے لیکن خلیفہ خود اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور اس کے انتخاب میں کوئی نقصان نہیں

## '' دورخلافت آپ کی نسل درنسل درنسل اور بے شارنسلوں تک چلے جانا ہے انشاء اللہ تعالی بشرطیکہ آپ میں نیکی اور تقوی قائم رہے''

#### حضرت امير المومنين خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالىٰ كيے ارشادات

''یادر کھیں وہ سے وعدوں والا خدا ہے۔ وہ آئی بھی اپنے بیارے سے کی اس بیاری جماعت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا اور بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ آئی بھی اپنے سے ہوئے کے ہوئے وعدوں کو اس طرح پورا کررہا ہے جس طرح وہ بہلی خلافتوں میں کرتارہا ہے۔ وہ آئی بھی ای طرح اپنی ای مرحوں اور فضلوں سے نواز رہا ہے جس طرح وہ پہلے نواز تارہا ہے اور انشاء اللہ نواز تارہے گا، پس ضرورت ہوتو اس بات کی کہیں کو کی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر کے خود ٹھو کرنہ کھا جائے اپنی عاقبت خراب نہ کر لے اس بات کی کہیں کو کی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر کے خود ٹھو کرنہ کھا جائے اپنی عاقبت خراب نہ کر لے رسی دُعا میں کرتے ہوئے اور اس کی طرف جھکتے ہوئے اور اس کا فضل ما تکتے ہوئے ہمیشہ اس کے آستانہ پر پڑے رہی اور اس مضوط کڑے کو ہاتھ میں ڈالے رکھیں تو پھر کوئی بھی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تو فیق عطافر مائے۔

(خطبات سرور جلد 2 صفحہ 354)

'' یہ قدرت تانیہ یا خلافت کا نظام اب انشاء اللہ قائم رہنا ہے اور اس کا آنخضرت علی ہے خلفاء کے خلفاء کے زمانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آگر یہ مطلب لیا جائے کہ وہ تمیں سال تھی تو وہ تمیں سالہ دور آپ کی پیشگوئی کے مطابق تھا۔ اور یہ دائی دور بھی آپ کی ہی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ قیامت کے وقت تک کیا ہونا ہے یہ اللہ تعالی میں بہتر جانتا ہے لیکن یہ بتادوں کہ یہ دور خلافت آپ کی نسل درنسل درنسل اور بے شارنسلوں تک چلے جانا ہے انشاء اللہ تعالی بشر طیکہ آپ میں نیکی اور تقویٰ قائم رہے''۔ (خطبہ جمعہ 27 می 2005ء)

'' قدرت تا نیے خدا کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جس کا مقصد تو م کوشی کرنا اور تفرقہ سے محفوظ ارکھنا ہے ہوں لائی ہے۔ اس بیل جا عت موتیوں کے ماند پرو کی ہوئی ہے اگر موتی بھرے ہوں تو نہ تو محفوظ ہوتے ہیں اگر اور نہ ہی خوبصورت اور محفوظ ہوتے ہیں اگر قدرت ثانیہ نہ ہوتو دین بھی ہرتی نہیں کر سکتا ۔ پس اس قدرت کے ساتھ کامل اخلاص اور محبت اور و فااور عقیدت کا تعلق رکھیں اور خلاف نہ کی اطلاعت کے جذبہ کودائی بنا کیں اور اس کے ساتھ محبت کے جذبہ کواس قدر بڑھا کیں اور اس کے ساتھ محبت کے جذبہ کواس قدر بڑھا کیں اور دہی کہ اس محبت کے بالمقائل دوسر ہے تمام رشتے کم تر نظر آئیں۔ امام ہے دابستی ہیں ہی سب بر کمیں ہیں اور دہی اس محبت کے بالمقائل دوسر ہے تمام رشتے کم تر نظر آئیں۔ امام ہے دابستی ہیں ہی سب بر کمیں ہیں اور دہی الموجود آپ کیا گئی ہے ہوں کو نشوں اور اہلاؤں کے مقابلہ کیلئے ایک ڈھال ہے چنا نچہ حضرت شلیفتا آپ الآئی اسلیم الموجود رضی ہوں کئی ہوئی شاخ پھل رسی الشریف کی ہوئی شاخ پھل رسی المرسود ہو ہوں کہ ہوئی شاخ پھل رسی المرسود ہو ہوں کہ ہوئی شاخ پھل رسی کہ ہوں ہوں کہ ہوئی شاخ بھل کی اسلام کا مفید کا مرسود ہو ایک بری کا بمری آپ کو بھی سے تھا ہے رہی آپ کو بھی سے دور میر ایمی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے داہت ہو جا کیں الشد آپ سب کا حالی و نا عربو آپ کو بھی ماری ساری ترقیات کا دارو مدار خلافت سے داہت ہو جا کیں اس جہل الشد کو مضبوطی سے تھا ہے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دارو مدار خلافت سے داہت ہو جا کیں اس جہل الشد آپ سب کا حالی و نا عربو آپ کو خلافت احمد یہ ہے کا مل و فا درو ارسیکی کی تو فی عطافر ما ہے''

کا صلاح اور آنخضرت عبی ارارب ہے جس نے اس زمانہ میں حضرت میں الزمان علیہ الصلوٰ قو والسلام کو دنیا کی اصلاح اور آنخضرت عبی گی شریعت کو دنیا میں قائم کرنے کیلئے مبعوث فرمایا اور اس عظیم مقصد کو ستقل طور پر جاری رکھنے کیلئے ایک ایسی قدرت ثانیہ کا وعدہ فرمایا جودائی اور قیامت تک جاری رہنے والی ہے اور ہر خلیفہ کی وفات پر دوسرے خلیفہ کے ذریعہ مومنوں کے خوف کی حالت کوامن میں بدلنے والا ہے'

(خصوصى پيغام لندن 11 من 2003 مطبوعه بدر 20/27 من 2005ء)

#### 2 and 3 Bed Rooms Flat

Independant House

All Facilities Available

Attach Toilet/Bath Rooms/Kitchen/Drawing Hall
Area Statement (In Sft.) Ground Floor-936, First Floor-936
at Qadian Near Jalsa Gah

Flat Available

Contact : Deco Builders

Shop No, 16, EMR Complex Opp.Ramakrishna Studio, Nacharam Hyderabad-76, (A.P.) INDIA

Ph. 040-27172202, 0924618281, 098491-28919

وہ اپنے ایک کمزور بندے کو چنتا ہے جے وہ بہت حقیر سجھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کوچن کر اس پراپیٰ عظمت اور جلال کا ایک جلوہ کرتا ہے اور جو پچھوہ مقااور جو پچھاس کا تھا اس میں سے وہ پچھ بھی باتی نہیں رہنے دیتا اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے کلی طور فنا اور بے نفسی کا لبادہ وہ پہن لیتا ہے'' (الفضل 17 مارچ 1967)

"درحقیقت خلیفہ کی دنیاوی انجمن کاسر براہ نہیں ہوتا۔ اُس کا انتخاب خدا خود کرتا ہے اور وہ خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے ذریعہ آسانی مقصد اور آسانی اسلیم کی دنیا میں نمائندگی ہوتی ہے۔ یادر کھو الحمد بت کوئی انسانوں کی ازخود بنائی ہوئی کلب نہیں ہے ہیا ہے جماعت ہے اور جماعت بھی ایسی جس کی بنیاد اللہ تعالی نے خودر کھی ہے اللہ تعالی ہمیشہ انکی رہنمائی کرتارہ کا اور اللہ تعالی ہی حقیقتا تمام روش کا المنج ہے۔ اس جماعت کے ذریعہ اللہ تعالی سے آخضرت علی ہمیشہ اور آن کی عظمت اور شان کو دوبارہ قائم کرنے کا فیصلہ فر مایا ہے۔ بہی جماعت انسانیت کی امریدوں کا مرجم اور اس کی دو خری خام میں موسل کی دو مری تجلی اگر چہ المیدوں کا مرجم اور اس کی دو خری ہوتا ہے جب سے خلیفۃ المہدی المعہود تو نہیں ہوتا ہے جب سے خلیفۃ المہدی المعہود تو نہیں ہوتا ہے جب اس کا آنا اس وقت ہوتا ہے جب سے الموجود المہدی المعہود کا وصال ہوجائے ہے بات تو واضح ہے کہ مہدی علیہ السلام جسمانی طور پر ہمیشہ تو اس دنیا میں نہیں رہ سے گی در حقیقت خلافت اسلام کی ان برکات کے تسلسل کا نام سکتے تھے لیکن خلافت اسلام کی ان برکات کے تسلسل کا نام ہو جو مہدی موجود دو بارہ دنیا میں لائے تھے '۔ (خطر بزمودہ 17 اپریل 1970 بمقام کیکوس نا مجریا)

'' آنخضرت عَلِيْ عَلَيْمُ مِوالْ فرزنداوراً پ کے فیقی جانشین حفرت کے موقود نے بار ہافر مایا کہ ناکامی میر نے خیر میں نہیں ہے۔ فلافت احمد یہ بھی چونکہ قدرت ٹانیہ ہے اورا آپ کاظل ہے اورا آپ کی نیابت میں آپ کے مشن کی تحمیل کی ضامن ہے اس لئے آپ کے فلفاء کے خمیر میں بھی ناکامی نیقی اور نہ ہے سب تاریخ شاہد ہے کہ مشن کی تحمیل کی ضامن ہے اس لئے آپ کے فلفاء کے خمیر میں بھی ناکامی نیقی اور نہ ہے سب تاریخ شاہد ہے کہ 1914ء سے کیر 1967ء تک وہ شاندار کام ہوئے اور اسلام کو دہ شاندار ترقیات نصیب ہوئیں کہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہوگئ ۔ بھر حضرت مصلح موثود کا جب وصال ہواتو بعض لوگوں نے سمجھا کہ بس اب فلافت احمد یہ باہمی نزاع کی نظر ہوکر رہ جائے گی۔ مگر یہ اللہ تعالٰی کافضل اور حضرت مصلح موثود کے حسن تربیت کا متیجہ تھا کہ فلافت ٹالشہ کا انتخاب ایسے برامن طریق بڑمل میں آیا کہ دشنوں کی ساری اُمیدوں بریانی پھر گیا'' (افقال 17 اگست 1971)

" آئنده انشاء الله خلافت احمد بيه کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جماعت اپنی بلوغت

## كَ عَمرُونَ اللَّهِ عِلَى مِه كُونَى بدخواه اب خلافت كأبال بهى بيكالميس كرسكا" حضرت خليفة المسيح الرابع رحمه الله كے ارشادات

" آپ یادر کھیں اگر خلیفۃ آسے ہے آپ کی بیعت کی ہے اگر خلیفۃ آسے پر آپ کا اعتاد ہے آپ جانے ہیں کہ وہ خدا کی ظرف ہے ہے اور آج دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی نمائندگی کا اس کوئن حاصل ہے تو پھر اپ فیصلوں اور اپنی آراء کو اس کی رائے پر اس کے فیصلے پر بھی ترجیج نددیں۔ اگر آپ نے بھی ترجیج دی تو جبل اللہ سے آپ کو تفاظت کی کوئی آپ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا اور قرآن کریم کی ہے آیت و اعتصموا بحیل اللہ جمیعا آپ کو تفاظت کی کوئی ضائت نہیں دے گی آپ مشورہ دیتے ہیں اور مشورہ میں تقوی ضروری ہے اور بسا او قات ایک ناتج بہ کار آدمی تقویٰ پر بہنی مشورہ بھی دیتا ہے اوروہ مشورہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لئے آخری فیصلہ دین میں نی اور نبی کے بعد خلیفہ کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے'' (بحوالہ احمد میگر نے امریکہ صفحہ 54 من 1983)

" میں آئنرہ آنے والے فلیفہ کوخدا کی تئم کھا کر کہتا ہوں کہتم بھی حوصلے رکھنا اور میری طرح ہمت اور صبر کے مظاہر کے مظاہر کے منا اور دنیا کی کئی طاقت سے خوف نہیں کھانا وہ خدا جو ادنی مخالفتوں کو منانے والا خدا ہے وہ آئندہ آنے والی زیادہ قوی مخالفتوں کو بھی چکنا چور کر کے رکھ دے گا اور دنیا سے ان کے نشان مٹادے گا جماعت احمد سید نے بہر حال فتح کے بعد ایک فتح کی منزل میں داخل ہونا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس تقدیر کو بہر حال بدل نہیں کئی ۔

کتی اور خطبہ بر موقعہ یہلا بورو بین اجتماع مجلس خدام الماحمد یے فرمودہ 29 جولائی 1983)

آئندہ انشاء اللہ خلافت احمدیہ کو کھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ جماعت اپنی بلوغت کی عمر کو بھنے جی ہے کوئی بدخواہ اب خلافت کا بال بھی بریانہیں کرسکتا اور جماعت اس شان ہے ترقی کرے گی خدا کا بیروعدہ پورا ہوگا کہ کم از کم ایک ہزارسال تک جماعت ہیں خلافت قائم رہے گی۔

(خلافت احمدیہ کی طاقت کا راز دوباتوں میں نظر آتا ہے ایک خلیفہ دفت کے اپنے تقوی کا اور ایک جماعت احمدیہ کے مجموع تقوی میں جماعت کا جمنات تقوی کن حیث الجماعت برا ھے گا حمدیت میں اتن ہی زیادہ عظمت اور توت پیدا ہوگ خلیفہ دفت زاتی تقوی میں جماعت کو جماعت کو سے دونوں چیزیں خلیفہ دفت نہا تھی کی بیدونوں چیزیں بیک و تت ایک ہی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوکر ترقی کرتی ہیں'

( خطيه جمعة فرموده 25 جن 1982 )

"ساراعالم اسلام ل كرزورلگالے اورخليفه بنا كردكھادے وہ بہيں بناسكتے كيونكه خليفه كاتعلق خداكى پندہے ہے" (الفضل انٹرنیشنل ۲اپریل ۱۹۹۳)

## خطبه جمعه

# اس زمانے میں جبکہ ہرایک نے بہت سے رب بنائے ہوئے ہیں ہراحمری کو چا ہے کہ ہمیشہ رَبُنا الله کوا بیخ ذہن میں دہراتارہے۔ خودمسلمانوں نے زمانے کے امام کاانکارکر کے اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت کو محدود کردیا ہے۔

ایک مومن بندے کو چاہئے کہ وہ اس ذات کی طرف متوجہ ہوجس کے انعاموں اور احسانوں کا کوئی مقابلہ ہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کے اس سلوک کی وجہ سے اس کے ایسے عبادت گزار بنیں اور اور اس کی ایسی عبادت کریں جوروح کے جوش سے ہور ہی ہوالی عبادت جس میں ایک شش ہو۔

## الله تعالىٰ كى صفتِ ربُ العَالَمِيْن كے مختلف معانى كا پرمعارف تذكره

خطبه جمعرسيدنا اميرالمومنين حضرت مرزا مسرور احمد خليفة المسيح المخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز-فرموده 24 رنوم 2006ء بمطابق 24 رنبوت 1385 بجرى مسيمقام مجدبيت الفتوح الندن

#### (خطبہ جمعہ کا میتن ادار ہدر الفضل انٹریشنل کے شکرید کے ساتھ شاکع کررہا ہے)

أَثْهَدُأُنُ لَا إِللهَ إِللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ مَسُولُهُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَدْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

گزشتہ خطبے میں مئیں نے اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربّ کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے کھوضا حت کی تھی اور آخر میں حفرت سے موعود علیہ الصلوٰ ہ والسلام کا ایک اقتباس بڑھا تھا، ای مضمون کو آج بھی جاری رکھوں گا۔
اس اقتباس میں حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ہ والسلام نے ربّ البعالمین کی صفت کی جو دضا حت فر مائی تھی اس کا فلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس میں تمام صفات جمع ہیں، وہ بھی جن کا ہمیں علم ہے اور وہ بھی جن کا ہمیں علم ہیں ادر یہ تمام صفات انتہائی نقطہ کمال تک پنجی ہوئی ہیں ۔ وہ ہر نقص سے یاک ہے اور حسن واحسان کے اعلیٰ نقطہ پر پہنچا ہوا ہے جو اس کی صفات سے ظاہر ہوتا ہے ۔ یہ من اور احسان خوبصور تی کے اُس اعلیٰ نقطہ تک پہنچا ہوا ہے کہ جس کا انسان احاطہ ہیں کر سکتا ۔ ربّ العالمین کے بند سے پر جوانعا مات اور نظل ہیں ہے حالے قاللہ تو کیاا حاطہ بھی نہیں کیا جاسکا۔
تعالیٰ کو دین ہیں نہ کہ بند سے کا کمال ، یہ ایک ایسااحسان ہے جس کا مقابلہ تو کیاا حاطہ بھی نہیں کیا جاسکا۔

سوظر کی ہے، پیلی ہے، اس کی پرور اس کے اور اس کے اس میں کے ساتھ انعامات کی بارش بھی رہ الدا میں سے کہ اس کے ساتھ انعامات کی بارش بھی ہور ہی ہے۔ صرف تکلیف وُور کرنے کا احسان نہیں ہے بلکہ انعامات سے نواز نے کا اجسان بھی ہے۔ اگرول مردہ

نہ ہوجا ئیں اوراحیاس مرنہ جائیں تو انسان اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور ربوبیت کا بھی شار نہیں کرسکتا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تو جہ دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ بیا علیٰ نقطہ پر پہنچا ہوا احسان کا جوسلوک ہے، بیاس بات کا نقاضا کرتا ہے اور ایک مومن بندے کی اس طرف تو جہ ہونی جا ہے کہ وہ اس ذات کی طرف تھنچے اور متو جہ ہوجس کے انعاموں اوراحیانوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس سلوک کی وجہ سے اس کے ایسے عباد تگر اربنیں اور اس کی ایسی عبادت کریں جوروح کے جوش ہے ہورہی ہوالی عبادت مر ہیں جوروح کے جوش سے ہورہی ہوالی عبادت ہوجس میں ایک کشش ہو، صرف خانہ پُری والی عبادت نہ ہو۔ پس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے شکرانے کا اظہار جوایک مومن بندے کی طرف سے ہونا چاہئے۔

اس مضمون کے مختف پہلواللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفت رہوبیت کہاں کہاں اور کس طرح کام کرتی ہے۔ بیٹار جگہ پراس کا ذکر ہے۔ احادیث ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کس طرح اپنے بندے کو نواز تا ہے۔ پھر اس زمانے میں حضرت سے موجود علیہ الصلو ق والسلام نے بھی مختلف زاویوں ہے ہمیں کھول کر بتایا ہے کہ اس صفت کے تحت اللہ تعالی کتنے احسانات اور انعامات سے نواز رہا ہے۔ پرانے مفسرین میں علق مدرازی کی بھی اچھی تفسیر ہے۔ انہوں نے اس بات کی جو تفسیر کی ہے اس میں اللہ تعالی کی وحدا نیت تابت کرنے کے بعدوہ کھتے ہیں کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے اس وجہ سے کہ وہ بی ہو ہر چیز کو جب تک وہ برقر ار اور باقی ہے، بقاعطا کر رہا ہے۔ یعنی وہی قائم رکھتا ہے، وہی سہارا دیتا ہے، سے حوال خالے ہے ہو کے دائے جو کہا گا تا ہے۔ کہا کہ کہا تھا عطا کر رہا ہے۔ یعنی وہی قائم رکھتا ہے، وہی سہارا دیتا ہے، سے کہا دائت ہے۔ کہا تھا عطا کر رہا ہے۔ یعنی وہی قائم رکھتا ہے، وہی سہارا دیتا ہے، سے کہا دائت ہے۔ کہا تھا کہ کہا تھا عطا کر رہا ہے۔ یعنی وہی قائم رکھتا ہے، وہی سہارا دیتا ہے، کے حوال کے لئے جو کھو شروری ہے وہ مہا فرما رہا ہے۔

پھردہ لکھتے ہیں کہ مُرزی لیعنی پرورش اور تربت کرنے والے دوشم کے ہوتے ہیں۔ایک وہ جواس غرض سے پرورش اور تربیت کرتے ہیں تاوہ مُسربّب خوداس سے فاکدہ اٹھائے۔ لیعنی تربیت کرنے والاخوداُس سے فاکدہ اٹھائے جس کی وہ تربیت کر رہا ہے۔ دوسرے وہ جواس غرض سے پرورش کرتے ہیں تا وہ خف جس کی فاکدہ اٹھائے جس کی وہ تربیت کر رہا ہے۔ دوسرے وہ جواس غرض سے پرورش کرتے ہیں تا وہ خف جس کی مخلوقات میں ہے سب کی تربیت و پرورش پہلی قتم کی ذیل میں آتی ہے کہ انسان اگر کسی کی پرورش کر رہا ہے تواس کے کر رہا ہے تا کہ وہ اس سے فاکدہ اٹھائے۔ کیونکہ وہ دوشرے کی پرورش اور تربیت اس مقصد سے کرتے ہیں تا اس کے کر رہا ہے تا کہ وہ اس سے فاکدہ اٹھائے۔ کیونکہ وہ دوشرے کی پرورش اور تربیت اس مقصد سے کرتے ہیں تا اس کے خود بھی فاکدہ اٹھائی کہ وہ اس سے فاکدہ اللہ جانہ وتعالی ہے کویا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ لئے حوالی موالی اس کھے ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری شم کا مربی صرف اللہ جانہ وتعالی ہے کویا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اٹھاؤں۔ پس اللہ تعالی دیگر تمام پرورش کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے برظاف پرورش و تربیت کر تا اور افسائی سے اللہ فرما تا ہے کہ اٹھاؤں۔ پس اللہ تعالی دیگر تمام پرورش کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے برظاف پرورش و تربیت کر تا اور

بھروہ آ کے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس نے غیر کی ربوبیت کئی جہوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک فرق توبیہ

بیان کردیا جوئیں نے پہلے پڑھا ہے۔

دوسرا فرق سے کہ کوئی بھی غیراللہ جب کسی کی تربیت کرتا ہے تو جتنی اس کی تربیت کرنا جاہے اس کے خزانے میں اتن کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالی نقصان اور کمی کے عیب سے بہت بلندو بالا ہے۔ جیساً کہ وہ فرما تا ہے۔ وَإِنْ مِن سَیْءَ اِلَّا عِنْدَنَا حَزَ آئِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرِمَعْلُوْمِ (الحجر: 22)

پھرتیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سواجود گرمحس ہیں جب کوئی محتاج ان کے سامنے اپی ضرورت کے اصرار کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں اوراس فریب، ضد کرنے والے کواپی عطامے محروم کردیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کاسلوک اس سے برعکس ہے۔ جسیا کہ مدیث میں آتا ہے کہ اِنَّ اللّٰهُ تَعَالٰی یُبحِبُ الْمُلَحِیْنَ فِی الدُّعَاءِ لِعنی اللہ تعالٰی اُن لوگوں سے مجبت رکھتا ہے جود عامیں الحاح اور تکرار کرتے ہیں۔

چوتھافرق سے ہے کہ ماسوی اللہ محسنین ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان سے مانگانہ جائے وہ نہیں دیتے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کسی سوال کرنے والے کے سوال سے قبل ہی عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ د کھے لیس جب آپ مال کے پیٹ میں جنین تھاس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی اور اس وقت بھی کی کہ جب آپ عقل مال کے پیٹ میں جنین تھے اور سوال کر ہی نہیں سکتے تھے لین اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آپ کی حفاظت کی اور احسان فر مایا جبکہ آپ عقل وہدایت سے محروم تھے۔

یانچوی بات ریکہ ماسوی اللہ محن کا حسان اس محن کے نقر ، غیر حاضری یا موت کی دجہ ہے منقطع ہوجا تا ہے۔ بعنی جواحسان کرنے والا ہے اگر اس کے حالات خراب ہوجا کیں یا موجود نہ ہو یا مرجائے تو احسان ختم ہو گیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کا سلسلہ تو کسی صورت میں منقطع نہیں ہوتا۔

پھریہ کہ اللہ کے سوامحن کا حمان دیگر قوموں کو چھوڑتے ہوئے صرف کسی ایک قوم تک محدود ہوتا ہے،

اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ علی العموم تمام عالم کواپنے احسان سے نواز سے جبکہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور تربیت

کا فیض ہرایک وجود تک پہنچ رہا ہے۔ جیسا کے فرمایا رَحْمَنِی وَسِعْتُ کُلُّ شَیْء (الاعراف: 157) کہ

میری دھت ہر چیزیر جادی ہے۔

یہ تمام امور ٹابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی رَبُ الْسَعَالَ اللہ عَالَمِی مُعُلُوقات کواپے احسان کافیض پہنچانے والا ہے۔ ای بنا پر اللہ تعالی نے اپنے متعلق آئے۔ مُدُلِلُه وَ رَبِ الْسَعَالَ مِی بنچا تا ہے۔ اور صرف یہی بہنچا تا ہے۔ اور می بہنچا تا ہے۔ اور می بہنچا تا ہے۔ اور بی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔

پھروہ لکھتے ہیں کہ صفت رہب، ربوبیت اور تربیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آخری سورتوں میں صغت رہب کے ذکر کواللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے زمانے میں بھی انسان کی تربیت کا وسیلہ بنایا ہے۔ جبیبا کہ وہ ماقبل بھی انسان کی تربیت کرتا چلا آ رہا ہے۔ یا گویا بندوں کی زبان سے کہا گیا ہے کہ اے میرے اللہ تربیت واحسان تیرا کام ہے، پس تو مجھے فراموش نہ کرنا اور میری امید کونا مراد نہ کرنا۔

سورہ الْفَلَقُ اور اَلنَّاس کے بارے میں بتارہ ہیں کہ اس میں صفت ربّ کا ذکر میہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ اللہ بتانا و اون است ہوگ وہ ذات ہے جس کی ربوبیت اور احسان ، اے بندے! تجھے بھی بھی منقطع نہ ہوگ ۔
پس یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آئندہ بھی نبوت کا راستہ کھلا ہے مصلح کا راستہ کھلا ہے ، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کے لئے مبعوث فر ما تا ہے ، جس کو دوسر ہے مسلمان نہیں مانتے ۔ تو برب کی صفت ہے اگریقین ہو اور ایمان ہوتو پھر اس بات پر بھی یقین ہونا چا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی نبی بھیج سکتا ہے جبکہ ہمارے دوسرے دوسرے میں کہنیں بھیجنا۔

حفرت سے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تمام دنیا کا خدا ہے۔ اور جس طرح اس نے تمام تم کی مخلوق کے واسطے ظاہر کی جسمانی ضروریات اور تربیت کے مواد اور سامان بلاکن انتیاز کے مشترک طور پر بیدا کئے ہیں اور ہمارے اصول کے رُوے وہ ربّ العالمین ہے اور اس نے اناج ، ہوا ، پانی ، روشیٰ دغیرہ سامان تمام مخلوق کے داسطے بنائے ہیں ای طرح وہ ہرایک زمانے میں ہرایک قوم کی اصلاح کے واسطے دقا فو قنامصلی بھیجارہا ہے۔ جسے علامہ رازی نے بھی لکھاتھا کہ سوال کرنے والے کے سوال سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جب د کھے لیتا ہے کہ دنیا گرر ہی ہے، حالات خراب ہورہے ہیں تواس وقت سملی بھیج دیتا ہے۔

پھر حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جن قوموں یا ندہوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کو خاص کیا ہوا ہے جسیا کہ (اس دفت حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس میں آریوں کا اور یہودیوں یا عیسا ئیوں کا ذکر کیا ہے ) ان کا خیال ہے ہے کہ صرف انہیں میں ہی مصلح آسکتے ہیں، انہیں میں نیک لوگ بیدا ہو سکتے ہیں، انہیں میں نی آسکتے ہیں، امرائیلیوں سے باہر کوئی نی نہیں آسکتا حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کوتمام جہانوں کا رہنہیں سیجھتے کین اسلام کے خدا کا تصور رب العالمین کا ہے، اس کے قرآن کریم کی ابتداء ہی اس لفظ سے ہے۔

آپ فرماتے ہیں: '' پس ان عقائد کے ردّ کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کوای آیت سے شروع

کیا کہ آئے۔ نگلِلّہ رَبِ الْعَالَمِین اور جا بجااس نے قرآن شریف بیں صاف صاف بتلادیا ہے کہ یہ بات بیخ مہیں ہے کہ کسی خاص قوم یا خاص ملک میں خدا کے بی آتے رہتے ہیں۔ بلکہ خدا نے کسی قوم اور کسی ملک کو فراموش نہیں کیا اور قرآن شریف میں طرح کی مثالوں میں بتلایا گیا ہے کہ جیسا کہ خدا ہرا یک ملک کے باشندوں کے لئے اُن کے مناسب حال ان کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے ایسا بی اس نے ہرا یک ملک اور ہر ایک قوم کورو حانی تربیت ہے بھی فیضیا ہی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے ایسا بی اس نے ہرا یک ملک اور ہر ایک قوم کورو حانی تربیت ہے بھی فیضیا ہی ایس جسمانی تربیت کرتا آیا ہے ایسا بی اس کے بھر ما تا ہے۔ وَاِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ خَلَا فِیْهُ اللّٰهِ اللّٰہ خَلَا فِیْهُ اللّٰهِ اللّٰہ خَلَا فِیْهُ اللّٰہ اللّٰہ کہ فی اللّٰہ کہ اور ہر میں ہوں گائی ہوں کی کہ کوئی ایسی قوم کی کہ دوئیس اور نہ کسی عاص زمانہ تک اور نہ کسی خاص ملک بات بیں اور تمام ملک وردوحانی طافت تک بلکہ وہ سب قوموں کا رہ ہے اور تمام نے فوں کا رہ ہے اور تمام میں وجود کا وبی رہ ہے ہوں کا رہ ہے۔ اور تمام میں وجود کا وبی رہ ہوں کا رہ ہے۔ اور تمام میں وجود کا وبی سبارا ہے۔ رہ کہا کا حی ہوروگاو بی سبارا ہے۔ اور اس کی ہو جود کا وبی سبارا ہے۔ اور اس کی ہو جود کا وبی سبارا ہے۔ اور اس کی ہو جود کا وبی سبارا ہے۔

خدا کا فیض عام ہے جوتمام تو موں اور تمام ملکوں اور تمام ز مانوں پر محیط ہور ہاہے۔ یہ اس لئے ہوا کہ تا کسی قوم کوشکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور بینہ کہیں کہ خدانے فلاں فلاں قوم پراحسان کیا مگر ہم پر نہ کیا۔ یا فلاں قوم کواس کی طرف سے کتاب ملی تاوہ اس سے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی۔ یا فلاں ز مانہ میں وہ اپنی وتی اور الہام اور مجزات کے ساتھ فلا ہر ہوا مگر ہمارے ز مانہ میں مخفی رہا۔ پس اس نے عام فیض دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور ایٹ ایسے وسیع اخلاق دکھلا کے کہی قوم کو اپنے جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی ز مانہ کو بے نصیب ٹھیرایا۔'

(پیغام صلح روحانی خزائن جلد 23صفحه 442,441)

پس اس زمانے میں ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کو مانے کے نتیجہ
میں ہمیں پنیفی ملا۔ اس ہے ہم پر بہت بڑی فرمدداریاں عائد ہوتی ہیں۔

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مختلف رنگ میں اپنی اس صفت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جبیبا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ بیمیوں جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنی اس صفت رب کا ذکر فرمایا ہے اور مومنوں کو مختلف طریقوں سے بیا حساس دلایا ہے اور واضح فر مایا ہے کہ تمہاری بقااور تمہاری سلامتی جا ہوہ میں بوتمہاری سلامتی جا ہوں اس لئے جسمانی ہویا روحانی ہو، اللہ تعالی کہتا ہے بیسب میری ذات سے وابستہ ہے، میں جو تمہارار ب ہوں اس لئے ہیں ہے میں مری طرف جھواور مجھ سے ما تکتے رہو۔

فرمایا کہ قبال رَبُّ کُمُ ادْعُو نِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ اِنْ الَّذِینَ یَسْتَکْیِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَبَدْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ لا خِوبِنْ (المعومن: 61) اور تمہارے رہ بنے کہا جھے پکارومیں تمہیں جواب دول گا۔ یقینا وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنے تیک بالا تبجھے ہیں ضرور جہنم میں ذکیل ہوکر داخل ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہمیشہ یا در کھوتمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ اب تک جو پھے تمہیں ملا اور تم نے زندگی گراری وہ میرے احسانوں کی وجہ سے تھا۔ اس لئے ہمیشہ یا در کھو کہ کی اور کے حضور نہیں جھنا بلکہ ذہن میں ہمیشہ میر ہنا جا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے انعامات اورا حیانات ہیں جو ہمارار ب ب محضور نہیں جھنا لگہ ذہن میں ہمیشہ میر ہنا جا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے انعامات اورا حیانات ہیں جو ہمارا رہ ب ب اس کے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ہمیشہ جھے پکارومیس دعا میں سنے والا ہوں ، اپن ضروریات میرے حضور پیش کرومیس اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وجہ سے جود نیادی ضرور تیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرول گا۔ پس اگر میری عبادت نہیں کروگو صفت ر ہو بیت کی وجہ سے جود نیادی ضرور تیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ وہ کرتا رہے گالیکن پھر قیا مت والے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لئے فرمایا ہمیشہ عبادت کی طرف توجہ وہ۔

كُرْزْما تا مِاللهُ اللهُ الل

پہلی آیت ہے آئے ہے آئے ہے آئے ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر گزاری کی طرف تو جہ
دلائی ہے کہ اپنی صفت رہو بیٹ کے تحت ہماری تسکیین کے لئے کتنے سامان ہمارے لئے مہیافر مائے ہیں۔ پس

یہ سب پھے تقاضا کرتا ہے کہ اس کا شکر گزار بندہ بنا جائے۔ فر مایاد ن اور رات بنا کر تمہارے کام اور آرام کے

لئے آسانیاں پیدا کردی ہیں، وفت کی تعیین کردی۔ اگر کام اور آرام کے لئے تمہاری فطرت میں بعض با تیں

رکھی تھیں تو وہ حالات بھی پیدافر مادیے ہیں جن ہے تم زیادہ سے زیادہ فاکدہ اٹھا سکو، ان پرغور کرواور شکر گزار

پھرفر مایا ذالے کُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ خَالِقُ کُلِ شَیْءِ لَآ اِللهُ اِلَّا هُوَ فَاَنَّی تُوْفَکُوْنَ (المومن:63) یہ جاللہ، تنہار ارب، ہرچیز کا خالق، اس کے سواکوئی معود نہیں، پستم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ پھر دوبارہ وہی فر مایا کہ اسے احسانات ہیں جن کوتم گن نہیں سکتے۔ پس یا درکھو کہ شکر گزار بندے بنتے

ہوئے،اس کے آ کے جھکتے ہوئے اس کی عبادت کرنی ہے۔اس سے ما تگنے کے لئے کسی اوررب کی تلاش نہرو۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کرایے رب کے حکمول کی نافر مانی ندکرو۔ ہمیشہ یادر کھوکہ وہی ایک معبود ہے اوراس ے سواکوئی معبود نہیں۔ ورنہتم اگر کسی اور کومعبور مجھور ہے ہوتو پھر بھٹلتے پھرو گے۔

بهكائ جاتے ہيں جوالله كي آيات كا افكاركرتے ہيں۔

پھرالله تعالی فرما تاہے کہ اَللّٰہُ الّٰذِی جَنعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ فَرَادًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَسَاحُسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِسْنَ السَّلِيَبْتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعْلَمِينَ (المومن: 65) ليني اللهوه بجس في تهمار علي فرين كوتر اركى جكه بنايا اورة سان كوتمهاري بقاكا موجب بنایا اور اس نے حمہیں صورت بخشی اور تمہاری صورتوں کو بہت اچھا بنایا اور تمہیں یا کیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیایہ ہے لللہ تمہارار بے لیں ایک وہی اللہ برکت والا ثابت ہوا جوتمام جہانوں کارب ہے۔

لیں کی کے بہکاوے میں آنے کی بجائے اس خدا ہے تعلق جوڑ وجس نے تہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہاری بقا کے سامان پید افر مائے۔ زمین و آسان کی بے شار مخلو تی تمہاری خدمت کے لئے لگائی مجمہیں خوبصورت شکل عطا کی تمہیں رزق بخشا۔ بیسب چیزیں ، بیسب با تیں تمہیں اس طرف تو جہ دلاتی رہیں کہ تمہاراایک رب ہے جوتمام جہانوں کارب ہے،اس کے آگے جھکے رہو گے تو انعامات میں مزیداضا فہوتارہے گا۔ شکر گزار بندے بنو گے تو اورا ضافہ ہوگا ، اُور ملے گا ، تبہاری جسمانی اور روحانی ضرور تیں بیوری ہوتی رہیں گ بِمُ فِهُ مَا يَا هُوَ الْحَدِّى لَا اِللهُ اِلْاهُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ - اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ (الممومن: 66) وبى زنده ب\_اس كے سواكوئي معبود بيں لي اى كے لئے وين كوفالص كرتے ہوئے أے

توبیر ساری آیتیں لگا تارای طرف توجد لا رہی ہیں، ایک ہی سورۃ کی آیتیں ہیں اور ترتیب وارہیں۔ بھرد د بارہ ای برز وردے رہاہے،فر ما تا ہے کہ ان جسمانی اور روحانی نعتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھوا در ان کوپیش نظر رکھتے ہوئے خالص ہوکراللہ ک عبادت کرو کیونکہ وہی زندہ خداہے، باقی ہر چیز کوفناہے۔ بس دنیا کی فانی چیزوں ے پیھے نددوڑو بلکہاس زندہ خدات تعلق جوڑو جوکل کا نئات کارب ہے کیونکہ اس میں تمہاری روحانی اورجسمانی

پکارو۔ کال تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جوتمام جہانوں کارب ہے۔

پس الله تعالی بار بارجمیں جن مختلف انعاموں اوراحسانوں کا ذکر فرماکراس طرف توجد دلار ہاہے کہاس کی عبادت کریں اوراہے ہی رب العالمین مجھیں تو بیسب ہماری بہتری کے لئے ہے اسے پیتہ ہے کہ انسان جلد شیطان کے بہگادے میں آ جاتا ہے اس لئے بچتار ہے۔ پس بیسب کچھاس لئے ہے کہ ہمارارت جو بہت پیار كرنے والا رب ہے، ہميں جارے بہتر انجام كے راستے دكھار ہاہے كہ بير استے ہيں جن پرچل كر ہم اپنا انجام بہتر کر سکتے ہیں ورنہ شیطان تو رائے یہ کھڑا ہے۔اللہ تعالیٰ کوجو ہمارارب ہےاس کوتو ہماری سی بات کی ضرورت شہے۔اللہ تعالیٰ اینے بندول کے نیک کامول برخوش تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے نہیں کہ اس کو ضرورت ہے کہ بندے اس کی تعریف کریں یااس کی عبادت کریں۔اس کی خوشی اس لئے ہے کہ اس کے بندے نیک دیے پر چلنے والے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے والے ہیں۔اینے نیک بندوں اور جوسید سے راستے پرلوث آنے والے ہول ، کود کھ کر اللہ تعالیٰ کواس مال سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کوایے کم شدہ نیے کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔

نیک کام کرنے پر ہمارارب کس طرح نواز تاہے،اس کا ایک حدیث میں ذکر آتا ہے۔حفرت الوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو یاک کمائی میں سے ایک تھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اور یا کیزہ چیز ہی اللہ کی طرف جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول فر ماتا ہے پھراسے بر ھاتا جاتا ہے جیسے تم میں ہے کوئی اینے پچھیرے (گھوڑے کے بیجے) کی پردرش کرتا ہے۔

(بخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى تعرج الملنكة والروح اليه وقوله اليه يصعد الكلم الطيب.)

گھوڑے کا بچیتوایک عمرتک آ کے رک جاتا ہے۔ فرمایا یہ جوتم صدقے کرتے ہووہ یہاں تک بڑھاتا ے کہ وہ پہاڑ جیسابر اہوجاتا ہے۔

تویہ ہیں ہارے رب کے احمان کرنے کے معیار کیاا یے رب کوچھوڑ کر بندہ کی اور طرف جانا پند كرے كايا كرسكتا ہے؟ ہرگزنہيں ليكن لاشعوري طورير م مے كئي الي غلطياں ہو جاتى ہيں جواللہ تعالیٰ كي مرضى

کے خلاف ہوتی ہیں،اس کی تعلیم کے خلاف ہوتی ہیں،اس کے احکامات کے خلاف ہوتی ہیں۔ تواس لئے ہمیشہ اس کی مغفرت طلب کرتے رہنا جاہے اورمغفرت طلب کرنے کے راستے بھی ہمارے ای رب نے ہمیں دکھائے ہیں اور سکھائے ہیں تا کہ بیا تعامول اوراحسانوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ ای لئے اللہ تعالی فرماتا ب كه جميشه ميرے سے استغفار كرتے رہو، ميرے سے اپنے گناہوں كى معافی مائلتے رہوتا كه ميں تم يرانعامات اوراحمانات کی بارش کرتار ہوں۔

لیں اس زمانے میں ہراحمدی کوچاہئے کہ ہمیشہ رَبُنَا اللّٰہ کواپنے ذہن میں دو ہرا تارہے، جبکہ ہرایک نے بہت سے رب بنائے ہوئے ہیں جو ظاہری نہیں چھے ہوئے ہیں ،شرک انتہا کو پہنچا ہوا ہے ، ز مانے کے امام کا ا تکارکر کے خودمسلمانوں نے اللہ تعالی کی صفت رہو ہیت کومحدود کر دیا ہے اور کرر ہے ہیں کرز مانے کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی نی نہیں بھیج سکتا جبکہ اس کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ضرورت کا اظہار کررہے ہیں، دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالی کی صفت رہو بیت کے بھی انکاری ہور ہے ہیں۔اللہ تعالی تو کہتا ہے میں اس صفت کے تحت بغیر مانے بھی دیتا ہوں اور حالات کو بہتر کررہا ہوتا ہوں، تو یہاں مانگا بھی جارہا ہے تب بھی نہیں دے رہااس لئے كه خود انهول نے اس صفت كومحدودكرديا ہے۔ جوآيا مواہے اس كو مانے كوتيار نبيس، يرتصور بي نبيس كه كوئي نبي يا مصلح آسکتا ہے اور بدلوگ بھراس کا متیجہ بھی بھگت رہے ہیں، بے امنی اور بے سکونی کی کیفیت خاص طور پر مسلمان ملکوں میں ہر جگہ طاری ہے، تو ان حالات میں ایک احمدی ہی ہے جے اینے اللہ کی ربوبیت کا سیح فہم و ادراک ہادرہونا چاہے۔ اگرہم نے بھی اپنے فرض ادانہ کئے، اپنی عبادتوں کوزندہ رکھتے ہوے اللہ تعالی کے فكركز اربندے ندب اوراس انعام اوراحسان كى قدرندكى جوحفرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام كى صورت ميس الله تعالى في جميس عطافر مايا ہے اور اس تعليم كے مطابق اينے آپ كوند و هالا جوآب في جميس دى ہے اور جوآب ہم پرلاگوكرنا جاہتے تھے، ہم ميں ديكھنا جاہتے تھے، جس كى آپ ہم سے تو لع ركھتے ہيں ، تو ہارے دو ہے بھر صرف دعوے ہی ہوں مے کہ ہم نے اینے رب کو پہچان لیا ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔اللہ تعالیٰ صرف وعووں پرتو جوز ائدا نعامات ہیں وہبیں دیا کرتا ،اللہ تعالی نے کہا ہے خالص ہوکر میرے آ گے جھکو۔

الله كرے كہم حقیقی معنول میں اينے رب كى بہيان كرنے والے بول تا كدوسرول كو بھى اس حسن سے آ گاہ کر سکیس اور دنیا میں ایک رب کی عبادت کرنے والے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں تا کہ امن اور سکون قائم ہو۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

> محبت سب كيلي ففرت كسي سيل خالص سونے کے زیورات کا مرکز



كولبازارريوه

چوك يادگار حضرت امال جان ريوه فن 047-6213649

الفضل جيوكرز

047-6215747

فْضَلُ الذِكْرِ لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ (مديث نوى صلم)

منجانب: ما ڈرن شوممپنی ۲ ر ۵ را ۲ لور ٔ حیت پوروڈ کلکته ۳۷۰۰۷ Modern Shoe Co.

31/5/6 Lower Chitpur Road Calcutta-700073 Ph. 275475 (R) 273903

جلسه سالانہ قادیان کے مبارک موقع پرتشریف لانے والے مہمانان کرام کی خدمت میں قادیان ویلفیئر کلب خوش آمدید کہتے ہوئے نیک تمنائیں پیش کرتا ہے



Late Mian Muhammad Yusuf Bani AUTOMOTIVE RUBBER CO. 5, SOOTERKIN STREET, KOLKATA - 700 072

BANI AUTOMOTIVES BANI DISTRIBUTORS 56. TOPSIA ROAD (SOUTH) 5 SOOTERKIN STREET. KOLKATA - 700 072 KOLKATA - 700 046

Our Founder:

ESTBLISHED 1956

PHONE: CITY SHOWROOM: 2236-9893, 2234-7577, WAREHOUSE: 2343-4006, 2344-8741, RESIDENCE: 2236-2096, 2237-8749, FAX: 91-33-2234-7577

## سيدنا حضرت اقدس امير المونيين خليفة أسيح الخامس ايده التدكي احمدی طلباء سے توقعات

(شیرازاحمه ناظرتعلیم صدرانجمن احمدیه قادیان)

حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيزئے احمدی طلباء و طالبات کے تعلیمی معیار کو بلند كرنے كيلي جو ہدايات فر ماكى ہيں اور حضور انوركى أن ے جوتو قعات ہیں اُن کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جار ہاہے۔

ا۔ احمدی طلبہ کوتعلیم کے ہرمیدان میں آگے قدم برهانا جا ہے تا کہ ستقبل میں وہ دنیا کے رہنما بن علیں اورنی ایجادات، تحقیقات دُنیا کے سامنے پیش رغين\_

٢\_متقبل مين اگر دنيا كو ماجر سائنسدان ، ڈاکٹر، انجینئر ، ماہر زراعت، ماہر معاشیات یا کسی اور تعلیمی میدان کے ماہر کی تلاش ہوتو وہ سب جماعت احدیدیں پائے جائیں۔

٣- احدى طلبه كانصب العين ميه وكه جم اعلى ے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے کیوں کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور این علمی صلاحیتوں سے انسانیت کی خدمت کریں گے۔

٣- آئندہ زبانہ میں اعلیٰ تعلیم کے بغیرانسان کو زندگی گزار نامشکل ہوگا۔

۵ تبلغ اسلام كيلي بهى احدى طلبه كواعلى تعليم حاصل كرنى عابي كيول كدونيا والصرف اعلى تعليم یافتہ لوگوں کی بات ہی توجہ ہے سنتے ہیں۔اگر احمدی اعلیٰ تعلیم یافتہ ،مثقی اور شریعت پر کاربند ہوں گے تو لوگ خود بخو د ان کی طرف کھنچے چلے آ کیں گے اگر و نیوی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد سے ہو کہ اس کے ذربعه دین کی خدمت کی جائے تو دینوی تعلیم بھی دین تعلیم کے برابر کا درجہ رکھتی ہے۔

٢ \_ كميدور كالعليم بهي حاصل كرنا ضروري ب\_ ٤ - والدين جام يره ه لكه بول يايز ه لکھے نہ ہوں وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف پوری تو جہ دیں۔ احمدی طلبوانے ملک کے بہترین طلباء میں شار ہونے جائیں اور انہیں این ملک کا قائداور رہنما بنا

٨\_والدين كوكمريس ايا ماحول بنانا جائے كه ائے نے دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں ہر احمدی طالب علم کو تعلیم کے ہر میدان میں آ کے بر هنا جائے۔

9- احدى طلبه كوحصول تعليم كے سلسله ميس تخت مشقت اور محنت كرنى حايد كيونكه مستقبل مين حکومتوں کی باگ ڈوران کے سپرد ہوگی۔للہذااحمدی طلبه كونضوليات مين اينا وقت بربادنهين كرنا عابي والدین کافرض ہے کہوہ اس امر کی تگرانی کریں۔

١٠ ـ احدى طلباء كى بسوچ اور مقصد اور ان كا نصب العين بلند موناحا ہے أنبيس بہت دُعا كى ادر محنت کی عادت ہونی جا ہے تا کہ وہ ہرامتان میں ای فیصد

ے زیادہ نمبرات حاصل کر تکیس انہیں اپنی کلاس میں ادّل پوزیش حاصل کرنی جاہے بلکہ تعلیمی بورڈ یا یو نیورٹی کے امتحان میں پہلی دس یوزیش احمدی طلبے کی ہونی جاہئیں۔

اا \_احمد ی بچیوں کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل كرنى حاسية اگر چەدە پیشەدرانە علیم حاصل نەكرىكىس تا ہم یو نیورٹی کی اعلیٰ ترین تعلیم ضرور حاصل کریں۔ انہیں دینی و دنیوی دونوں تعلیمات ہے آ راستہ ہوکر انسانیت کی خدمت کرنی جائے اس طرح وہ این اولاد كى بھى بہتر رنگ ميں تربيت كرسكيں گى۔ احمدى بچيوں كوسائنس كےمضامين يامختلف زبانوں ميں مہارت حاصل کرنی جاہے تاکہ وہ جماعتی کتب کے زاجم كريس أنبيل قرآني علم بھي حاصل كرناضروري ہے۔ ۱۲ ا احمدی بچیول کو ارضیات Geology کا

مضمون نہیں لینا جاہتے کیوں کہ اس میں مختلف مقامات كيلئے سفراختيار كرناير تاہے۔

العلیم کے دوران احمری بچیوں کو یردہ اور لباس كے تعلق سے قرآنی احكام كى يورى اور تحق سے یا بندی کرنی جاہے۔ جب احمدی بچیاں شادی کی عمر کو بین جا کیں تو ان کی شادی کردین جاہے شادی کے بعدوها في تعليم جاري ركه على بي-

۱۳۔ احمدی طلباء کو پی ایج ڈی کی ڈگری بھی عاصل كرنى عائد

10\_ احمدي طلباء كو صحافت كي تعليم بهي حاصل كرنى جائية تاكه ميذيا من ان كادا خله بوسكي

١٢۔ احدی طلباء کو سائنس کے مضامین میں مہارت عاصل کرنی جائے تاکہ اینے ملک کے بهترين سائنسدان بنين اورمككي ضروريات كوبوراكرين اوران کو د مکی کرمخالفین اسلام پراعتراضات نه کرسکیل اسطرح این سائنسی خدمات سے اسلام کانام روش کرنے والے ہوں گے۔

21-احمدي طلباء كوعلم فلكيات Astronomy بھی حاصل کرنا جائے۔

1/- احدى طلب كومضامين كانتخاب ي بل کونسلنگ ضرور لینی جائے۔ انہیں ایسے مضامین کا انتخاب كرناجا ہے جن كے ذريعه وہ انسانيت وملك اور قوم کی خدمت کر عمیں صرف دوسروں کی دیکھا ريكهي يا آسان مضامين كانتخاب بيس كرناجا ہے۔

9 1 - ہر جماعت میں کونسلنگ کا انتظام ہونا جاہے اس سلسلہ میں ماہرین کو مدعو کر کے احمدی طلبه کی رہنمائی کرنی جا ہے۔ سوال و جواب کی مجلس مجمی ہونی جا ہے تا کہ احمدی طلبہ ماہرین سے استفادہ كرسكيل طلبه كوخود بهىغور وفكركرنا حابيئ كهكون سابيثه اختیار کر کے ملک وقوم کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ ۲۰ ـ طلبه کوروزانه گھریر اسکول میں پڑھے

## قارسن بدركو نئے سال اور عبدالاضحيد كى بهت بهت مبارک باد! ہوئے اسباق کی دہرا اُل کرنی جائے دہم جماعت تک

کے طلباء کو کم از کم چار گھنٹے روز اند کھر پر مطالعہ کرنا

طاہمے کالج اور یونیورٹ کے طلباء کو کم از کم چھ تھنے

مطالعه كرناجا بيخ - امريكه بن ايك طالب علم روزانه

اوسطا 14 مھنٹے یو نیورٹی اور گھر پر ذاتی مطالعہ کرتا ہے

جبكه يورب ميل بير اوسط 13 كفظ اور روس ميل

12 گھنے ہے۔ ۲۱۔ انتخان میں پر چہل کرنے سے تبل ہاتھ

٢١- احمدي طلبه كوحضرت مسيح موعود عليه السلام

کے بتائے ہوئے طریق رعلم قرآن مجمی حاصل کرنا

عاب الطرح وه د نيوى تعليم من بهي ني محقق كرعيس

گے۔قرآن کریم سے انہیں تحقیق کے وہ نکات حاصل

ا بن منفرد يبجيان بنائي حاية - ان كالباس وضع قطع

حال چلن ایما ہو کہ اسلامی تعلیم کاجیتا جا گتا مجسمہ

شكر حزار بندے بنیں۔ قرآن كريم سے استفاده

كرير \_انبيس يادر كهنا حاج كرزندكى كالمقصدعبادت

اللی ہے۔ روزانہ پنجوقتہ نمازیں ادا کریں اللہ تعالی کا

وعده ہے كدجو بخوقت نماز با قاعده اداكر ب كا الله تعالى

أسايي حفاظت ميس ركھ كا احدى طلب كوالله تعالى

تبديلي پيدا موني عاسة أنبين دين تعليم عاصل كرني

حاہے تفویٰ و پر ہیز گاری اختیار کرنی جاہئے تا کہ اللہ

تعالى ت تعلق قائم كريكيس احمدي طلبه كانمونه ايبا موكه

غيريه كين يرمجور مول كداحدى طلبه ياك كردارنيك

سرت اور عبادت گزار ہیں ملک وقوم کی خدمت

كرتے ہيں اورائبيں كى وجدے جارا ملك ترتى كى راه

اگراس نیک ارادہ کے ساتھ علم حاصل کریں کہ دہ ملک

وقوم کی خدمت کریں گےتو الله تعالیٰ اُن کے لئے ان

علیہ السلام کی کتب کے ساتھ ساتھ معلومات عامہ

ا خبارات ورسائل كابھى مطالعه كرناچاہے۔

ک تعلیم آسان کردےگا۔

٢٧- احدى طلبه خداكى عبادت كے ساتھ ساتھ

٢٧ ـ احدى طلباء كور دفرانه حضرت مسيح موعود

۲۸ ۔ این تعلیمی کورس کی کتب کے علادہ بھی

۲۵۔ احدی طلبہ میں تعلیم کی وجہ سے ایک نی

كاس وعده عن فاكده المانا جائد

٢٣ ـ احمدي طلب كواسكول ركا في ريونيورش مي

۲۳۔ احمدی طلباء کو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے

ہول کے جود نیوی پر وفیسر بھی نہیں سکھاسکیں عے۔

أنها كردُ عاضروركر في جائے۔

ديركت كامطالعه كرنا جائے۔

٢٩ - احدى طلبكو ابع جم جماعتوں كو بلا جهجك تبليغ كرني حابي انهيس اسلام كي حسين تعليمات ے روشناس کرانا جاہے اگر احمدی طلباء کی سیرت اور اخلاق دوسروں ہے متاز ہوں گے تو دوسرے طلبہ خود بخور تھنچ طے آئیں گے۔

احدى طلبا صرف دوسرے طلباء اور احدى طالبات صرف طالبات کی حد تک تبلیغ کریں۔

٠ ٣٠ - احمدي طلبه اين ساتھ جماعتى لٹريج بھي رکھاکریں۔ جب اسکول رکالج میں فرصت کاونت ہوتو اس كامطالعه كريس ياكتاب بابرنكال كرركدوي \_ ايسا کرنے ہے دیگر طلباء اس کتاب کو دیکھ کر سوالات كريس مح ياخود أفاكر يرحيس محدال طرح احدى طلبا وكوتبلغ كے نے رسے سوچے رہنا جائے۔

اس احدی طلبہ این اما تذہ ر پروفیسر صاحبان وغيره كو جماعتي لٹريج پيش كريں خصوصاً اسلامی اصول کی فلاسفی Revelation Rationality knowledge, and Truth

١٣٢- كالح يونيورش من احدى طلباء كواسلامي موضوعات رسيمينار منعقد كروانے حابئيل سيمينار بر ماہ منعقد ہوں 60-40 طلبا سے ہی سیمینار شروع كريں اس كے لئے سٹو ڈنٹس ايسوى ايشن سے مددلي جاعتی ہے۔ جبآب کی اپن جماعت میں سمینار کریں گے تو وہ خود بخو داس جگہ بھی آ جایا کریں گے۔ سس منتقبل میں جماعت کو بہت بڑی تعداد

میں مبلغین کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ جامعہ احدیدیں ایسے طلباءآنے طامئیں جواسے سکول میں الميازي يوزيش حاصل كرف والعمول-

۳۴ حضور انور نے طلباء کو بدیمی ٹارگیٹ دیاہے کہ مجھے آئندہ ایک نو ڈاکٹر عبد السلام حامیں لین ایک سوایے احدی سائنسدان جونوبل انعام يانے كى صلاحيت ركھتے ہول \_انشاءالله\_

حضور انور کے مندرجہ بالا ارشادات برعمل درآمد کرانے کیلئے نظارت تعلیم کی طرف سے ہندوستان کی تمام جماعتوں کے احدی طلبہ کا با قاعدہ جائزه لياجاتار بے گاانشااللہ جنوری ٢٠٠٧ سے اس السلمين برجماعت مين نظارت تعليم كفائندكان دورہ بھی کریں گے انثاء اللہ ۔ دُعاہے کہ اللہ تعالی تمام احدى طلبه، والدين، اساتذه اورعهد يداران كوحضور انور کے ارشادات کی روشن میں کام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

多多多多多多

اخبار بدركی مالی قلمی اعانت كر كے عندالله ماجور بهول اوراشتهار دیکراین کاروبار کوفروغ دین (مینجر بدر)

## صدساله خلافت جوبلی

## اور ہماری د مدداریاں

جلال الدين نير ناظر بيت المال آمدقاديان

اللہ تعالیٰ کے نفل و کرم ہے جماعت احمد یہ بیل قائم اور جاری ہونے والی فلافت علی منہاج اللہ و تائم اور جاری ہونے والی فلافت علی منہاج اللہ و تائم کی عظمت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے خبر پاکر رسالہ "الوصیّت" بیں اپنے بعد فلافت کے قیام کے بارہ بیل معین رنگ میں بیشگوئی فرمائی اور ساتھ ہی جماعت مومنین کویہ خوشخبری بھی سنائی کہ بی فلافت ایک جماعت مومنین کویہ خوشخبری بھی سنائی کہ بی فلافت ایک مظہر ہے) جماعت مومنین اللہ تعالیٰ کی قدرت ثانیہ کی مظہر ہے) ایک مستقل اور پائیدار نعمت غداوندی کے طور پر ہوگی جس کا فیضان ہمیشہ جاری وساری رہے گا۔ چنانچہ حضرت سے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

" بيخدا تعالى كى سنت باور جب سے كداك نے انسان کوز مین میں پیدا کیا۔ ہمیشداس سنت کووہ ظاہر کرتار ہاہے کہ وہ اسے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہادران کوفلبددیتا ہے جبیا کدوہ فرماتا ہے: کتیب الله لَاغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي اورغلبه عمراديه عكم جیما کدرسولوں اور نبیوں کا میفشا ہوتا ہے کہ خدا کی جحت زمین پر بوری موجائے اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر یے ای طرح خدا تعالی توی نشانوں کے ساتھ ان کی حیائی ظاہر کردیتا ہے اورجس راستبازی کو وہ دنیا میں بھیلانا جا ہے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے كرديتا ہے \_ليكن اس كى بورى يحيل ان كے ہاتھ ے نہیں کرتا بلکہ ایسے وقت میں ان کو د فات دے کر جو بظاہر ایک ناکای کا خوف اینے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کوہنسی اور شخصے اور طعن اور تشنیع کا موقعہ دے دینا ہے اور جب وہ منسی اور ٹھٹھا کر کیتے ہیں تو پھرا یک دوسرا ہاتھ اپن قدرت کا دکھاتا ہے اور ایے اسباب پیدا کردیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کی قدرناتمامره كئ تصايخ كمال كوي الخية بين-

غرض دوسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے اوّل خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے دوست میں جب نبی کی دفات کے بعد مشکلات کا سامنا بیدا ہوجاتا ہے ادر دشمن زور میں آجاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کداب کام بگر گیااور یقین کر لیتے ہیں کداب کام بگر گیااور یقین کر لیتے ہیں کداب سے جماعت نابود ہوجائے گ سست قدرت فلاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کوسنجال لیتا ہے کی وہ جوا خیرتک مبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس مجزہ کو کیس وہ جوا خیرتک مبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس مجزہ کو دعلیہ دیکھتا ہے۔'' (رسالدالوصیت نصغہ کی خلافت کی اسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اللمام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی

مثال اورائے وصال معلق الہامات بیان کرنے کے بعد آپ نے احباب جماعت کی تعلی کے لئے انہیں بشارت دیتے ہوئے مزید فرمایا:

"اعزيزوا جبكرقديم سيست الله يمي ب كه خدا تعالى دو قدرتين دكهاتا بهتا مخالفول كى دو جھوٹی خوشیوں کو یا مال کر کے دکھلا دے ۔سواب ریہ ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کورک كرديو عال لئم ميرى ال بات عيويل نے تہارے یاس بیان کی ملین ست ہوادر تہارے دل پریشان نہ ہوجائیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائی ہے جس کاسلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگااوروہ دوسری قدرت نہیں ، آسكتي جب تك مين نه جاؤل كيكن جب مين جاؤل گا تو پھر خدااس دوسری قدرت کوتمہارے کے بھیج دے گا جو ہیشہ تہارے ساتھ رہے کی .....مارا فدا وعدول كاسيا اوروفاداراورصادق خدام وهسب يجه تہمیں دکھلائے گا جس کااس نے دعدہ فر مایا آگر جہ سے دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا ونت ہے برضر در ہے کہ بید نیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری ہو جائیں جن کی خدانے خرری میں خداکی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور و جو د ہوں گے جو دوسری قدرت کامظہر ہوں گے۔ (رسالہ الوصیت، صفحہ ۸،۷)

اس کی مفہر ہوں ہے۔ (رس اداوسے سے ہو ہو ہے)

سیدنا حفزت سے موفود علیہ السلام نے اپنی اس
تحریر میں جس نظام خلافت کے قیام کی بشارت دی

اس کی عظمت اس بات ہے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس
تحریر کے نور ابعد آپ نے اپنی بعثت کے عظیم الشان
مقصد کو بیان کرتے ہوئے فر مایا:

"فدا تعالی جاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو
زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد بین کیایوروپ اور کیا
ایشیا ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں تو حید کی
طرف کھنچے اور اپنے بندوں کودین واحد پر جمع کرے
یکی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لئے میں دنیا میں
بھیجا گیا" (رسالہ الوصیت: صغیہ ۹،۸)

بھیجا کیا۔ آپ کی ان دونوں تحریرات سے بیظا ہرہے کہ اسلام کی عالمگیر اشاعت اور دیگر سب اُدیان پراک کے کامل غلبہ کاظہور اور آپ کی بعثت کے عظیم الشان مقصد کا مُصُول آپ کے بعد قائم ہونے والے بابر کت نظام خلافت کے ذریعہ مقدر ہے ۔ بیامر خلافت احمد بیک عظمت کوخوب واضح کرتا ہے۔ خلافت احمد بیک عظمت کوخوب واضح کرتا ہے۔

سیدنا حفزت سیح موعودعلیه السلام کی میتر ریات

20 رمبر 1905 کی ہیں جبد اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق نظام خلافت کے قیام کا وقت قریب آیا تو اس کی عظمت کی طرف دنیا کومتوجد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام اس بارہ میں معین تاریخ سے بھی آگاہ فر مادیا۔ دسمبر 1907 میں حضرت سے موجود علیہ السلام کوالہام ہوا۔

"ستائيس كوايك واقعة" (19 ديمبر 1907)
ال الهام كے تحك پانچ ماہ بعد 27 مئ 1908
1908 كو دنيا كى خبى تاريخ بيس ايك تقيم الشان واقعہ رونما ہوا يہ وہ واقعہ ہے جس كى خبر خالق كائنات نے پہلے ہے دے ركھى تھى يہ كوئن معمول واقعہ نہ تھا بلكہ اسلام كے عالمگير غلبہ كہ آفاتی نظام كى بنياد ركھنے كا واقعہ البهامًا بنايا مي 27 تاريخ كو (يعنی 27 مئ واقعہ البهامًا بنايا مي حت احمد يہ بيس نظام خلافت قائم ہوا اور اللہ تعالى كى بنائى موئى بات نہايت شان وشوكت كے ساتھ نورى ہوئى۔

27 می کو قادیان اور بیرون قادیان کے جو احمدی قادیان کی جو احمدی قادیان بیل جمع تھے اوران بیل جماعت کا چیدہ حصہ بھی شامل تھا انہوں نے حضرت مولوی حکیم نور اللہ ین صاحب رضی اللہ عنہ کو حضرت سے موقود علیہ السلام کا بہلا خلیفۃ متی کر کے آپ کے ہاتھ پر اطاعت اوراتحاد کا عہد با ندھا۔ اس انتخاب اور جیت موقود علیہ السلام کے جملہ المراد اور تمام موقود علیہ السلام کے خاندان کے جملہ افراد اور تمام موقود علیہ السلام کے خاندان کے جملہ افراد اور تمام طرح حضرت سے موقود علیہ السلام کے بعد جماعت حاصر الوقت احمدی اصحاب شریک و شامل سے اس طرح حضرت کے موقود علیہ السلام کے بعد جماعت احمد میکا یہ بہلا اجماع خلافت کی تائید میں ہوا۔ بالکل احمد میکا یہ بہلا اجماع خلافت کی تائید میں بہلا اجماع ہوا تھا اور بلا اختلاف رائے سب نے حضرت ابو بمرصد یق وصل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بلا اختلاف رائے سب نے حضرت ابو بمرصد یق اور بلا اختلاف رائے سب نے حضرت ابو بمرصد یق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

نشأة فانيه بين اسلام كاس عالى برغلبرى جد وجهد كوجارى ركف كے لئے حضرت خليفة اسى الاول الشير كى وفات كے بعد 1914ء بين حفرت مرزا بشير الدين محمود احمد المعلق الموقود خليفة التى فانى ہوئے۔ 1965ء بين حفرت مرزا ناصر احمد صاحب خليفة التى الثالث رحمد الله فليفه ہوئے داور 1982ء فليفة التى الثالث رحمد الله فليفه ہوئے مين حفرت مرزا طاہر احمد رحمد الله تعالى خليفة ہوئے اور 2003ء بين حفرت مرزا مرور المرور المحرور المحرور عاحب خليفة التى الخاص ايدہ الله تعالى بنصرہ العزيز كو الله تعالى نے حضرت من موقود عليه السلام كا العزيز كو الله تعالى نے حضرت من موقود عليه السلام كا جائشين بناكر قدرت فانيه كا پانچوال مظہر بنايا ۔ اور عفرت موقود عليه السلام كا بينگونى كه بين خداكی جائشين بناكر قدرت فانيه كا پانچوال مظہر بنايا ۔ اور ايک مجسم قدرت ہوں اور مير بي بعد بعض اور وجود ہوں گے جودوسرى قدرت بين اور مير بين بعد بعض اور وجود ہوں گے بار بار

قدرت ٹانیہ کا ظہور لینی نظام خلافت کا آغاز مئی 1908 میں ہوا۔انشا ُ اللہ تعالیٰ 2008 میں لیعنی تقریبا 17 ماہ بعد اللہ تعالیٰ کی اس عظیم اور بیش قیمت نعت کوایک سوسال ہو جا نمیں گے اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر سیدنا حضرت خلیات اس الخاس

ایدہ اللہ تعالی بنعرہ العزیز نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2008ء میں ظافت احمد ہے کی صد سالہ جو بلی منائی جائے ادراس جو بلی کو عالکیر سطح پر منانے کے لئے ایک منصوبہ کی منظوری مرحمت فرمائی ہے اس منصوبہ کے دومقاصد جیں

پہلامقصد اللہ تعالی ی عطا کردہ بیش قیمت نعمت محد اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرتا۔ دوسرا مقصد خلافت کی ضرورت اہمیت اور برکات ہے دنیا کو آگاہ کرتا۔ خاص طور پر اپنی آئدہ نسلول کوخلافت کی ضرورت اہمیت اور اس کی برکات ہے دو شاس کردانا اور ان کے اندر خلافت کے ساتھ ہے ورشتاس کردانا اور ان کے اندر خلافت کے ساتھ ہے وابستی اور ذاتی تعلق پیدا کرتا ہے۔

ان عظیم مقاصد کے صول کے لئے اموال کی مقاصد کے صول کے لئے اموال کی تربانی کرنے دالے نیک پاک بازگردہ کی ضرورت میں تھی۔ اس لحاظ ہے نظام خلافت اور نظام دصیت جس کا تعلق بیت المال سے ہے دونوں لازم وطروم ہیں اشاعت اسلام کے موجودہ تقاضوں اور غرباء و مساکین اور بتائی بیوگان اور مسافر ومصیبت زدگان اور سافر ومصیبت زدگان اور سنا داخل ہونے والوں کی تالیف قلوب کے اغراض کے پیش نظر نظام دصیت میں شامل ہونے والوں کی تالیف قلوب کے طرف کھینچنے اور ان کودین واحد پر جمع کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بنیادی ضروریات کی تحیل کے کے ساتھ ساتھ ان کی بنیادی ضروریات کی تحیل کے کے ساتھ ساتھ ان کی بنیادی ضروریات کی تحیل کے کے کردہ کی ضرورت تھی جو مال کی مجبت ہے۔ دستروار پاک گردہ کی ضرورت تھی جو مال کی مجبت سے دستروار پاک گردہ کی ضرورت تھی جو مال کی مجبت سے دستیروار پاک گردہ کی خبت سے دستیروار پاک گردہ کی خبت سے دستیروار پاک گردہ کی خبت سے دستیروار

سیدنا حفرت خلیفة آسے الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیزعظیم الثان نظام وصیت کی طرف توجه ولاتے ہوئے کم اگست 2004ء کے اختامی خطاب جلسہ سالانہ یو کے میں فرماتے ہیں:-

'' آج نانوے سال پورے ہونے کے بعد بھی تقریب احدیوں اور ہے سے سے تقریب احمدیوں نے وصیت کی ہے۔ اگلے سال انشاء اللہ وصیت کے ہے اور بیس پیٹر یک کرنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگیوں کو پاک کرنے میں اپنی نظام ہیں اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کہ اس آسانی نظام ہیں اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے لئے اپنی نسلوں کی زندگیوں کو پاک کرنے کے لئے شامل ہوں۔ آگے آ کیں اور اس ایک سال ہیں کم از کم پندرہ ہزارئی وصایا ہوجا کیں تاکہ کم از کم پندرہ ہزارئی وصایا ہوجا کیں تاکہ کم از کم سال ہیں ہوئیں۔ تو ایسے مومن نگلیں کہ ہو ہم کہ سکیں کہ سو سال ہیں ہوئیں۔ تو ایسے مومن نگلیں کہ ہو ہم کہ سکیں کہ و تربانیوں نے عدا کے سے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کئے۔

پھرآپ صد سالہ خلافت جو بلی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔

روسے ہوئے رہائے ہیں۔

'' پھر بہت ہے لوگوں کی طرف سے بیہ جو یزیں بھی آئی ہیں کہ 2008 میں خلافت کو بھی سو سال پورے ہوجا میں گے اس دفت خلافت کی بھی سو سالہ جو بلی منانی چا ہے ۔ تو بہر حال وہ تو ایک کمیٹی کام کر رہی ہے وہ کیا کرتے ہیں رپورٹس ویں گے تو پیتہ

کے گالیکن بیری بی خواہش ہے 2008 میں جو خلافت
کو قائم ہوئے انشاء اللہ تعالی سوسال ہو جا کیں گے تو
دنیا کے ہر ملک میں ہر جماعت میں جو کمانے والے
افراد ہیں جو چندہ دہندہ ہیں ان میں سے کم از کم
پچاس فیصد تو ایسے ہوں جو حضرت اقدس سے مودد
پیاس فیصد تو ایسے ہوں جو حضرت اقدس سے مودد
موال فیصد تو ایسے ہوں جو حضرت اقدس سے مودد
مول ادر روحانیت کو بڑھانے کے اور قربانیوں کے
ہوں ادر روحانیت کو بڑھانے کے اور قربانیوں کے
مول ادر دوحانیت کو بڑھانے کے اور قربانیوں کے
مول ادر موحانیت کو بڑھانے کے اور قربانیوں کے
مول ادر موحانیت کو بڑھانے کے اور قربانیوں کے
مول ادر موحانیت کو بڑھانے کے اور قربانیوں کے
مول در یہ کی کرنے والے بن چکے ہوں ور یہ کی
معادت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضورا کیک حقیر سا
مونے برشکرانے کے طور براللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر
دی ہوگی۔

آپ مزید نظام وصیت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"دنیاوی لحاظ ہے بھی اگراس نظام کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو آج ہے ساٹھ سال پہلے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر فرمائی جلیے کے موقعہ پر، 'نظام نو' کے نام ہے جبی ہوئی کتاب ہے اسے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ آج کل دنیا کے ازموں اور مختلف نظاموں کے جو نعرے لگائے جارہ ہیں وہ سب کھو کھلے ہیں اور اگراس زمانہ میں جارہ ہیں وہ سب کھو کھلے ہیں اور اگراس زمانہ میں سکتا ہے جو دنیا کی تسکیس کا باعث بن سکتا ہے جو روح کی تسکیس کا باعث بن سکتا ہے جو روح کی تسکیس کا باعث بیں کرسکتا سکتا ہے جو روح کی تسکیس کا باعث میں کرسکتا ہے جو وہ حضرت کی خدمت کرنے کا دعویٰ حقیقت میں کرسکتا ہے جو وہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا پیش کردہ نظام

وصیت بی ہے'
سیدنا حضرت امیر المؤمنین فلیفۃ اسے الخامس
ایدہ اللہ تعالیٰ بھرہ العزیز نے جلسہ سالانہ یو کے
2004 میں اپنے اختتا می خطاب میں جس خواہش کا
اظہار فر مایا تھا کہ 2005 تک یعنی ایک سال میں کم
از کم پندرہ ہزار موضی مزید شامل ہوجا کیں تاکہ سے
تعداد بچاس ہزار ہوجائے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ سو
سال میں اس آسانی نظام میں بچاس ہزار افر ادشابل
موگئے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بھرہ
العزیز کی اس خواہش کوکس شان کے ساتھ ہو راکیا
اس کا اظہار آپ نے خود جلسہ سالانہ قادیان

" گزشته سال ہو کے کے جلسہ سالانہ پر میں نے تخریک کی تھی کہ اس مبارک تخریک میں حصہ لیں اور اپنی تسلوں کی زندگی پاک نظام میں اپنی اور اپنی تسلوں کی زندگی پاک کرنے کے لئے شامل ہوں اور حضرت سے موجود خلیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بنیں میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ سوسال پورے ہونے پر کم از کم از محل کے موجود ایس میں تقریبا کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو تعداد تھی اس میں تقریبا 15 ہزار اور شامل ہوں ۔ اللہ تعالی کے فضل سے یو کے جلسہ تک ورخواست دہندگان کی تعداد پوری ہوگئی تھی ۔ ورخواست کاریرداز یا کتان کو درخواستیں پہنچیں ہیں لیکن جو مجلس کاریرداز یا کتان کو درخواستیں پہنچیں ہیں لیکن جو مجلس کاریرداز یا کتان کو درخواستیں پہنچیں ہیں لیکن کو درخواستیں پہنچیں ہیں لیکن کی کو درخواستیں پرنے کیں ہوگئی کے درخواستیں پرنے کیں ہوگئی کی کی کو درخواستیں پرنے کیں ہوگئی ہوگئی ہوگئی کو درخواستیں پرنے کی کی کو درخواستیں پرنے ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی کو درخواستیں پرنے کی کو درخواستیں پرنے کی کو درخواستیں پرنے کی کی کو درخواستیں پرنے کی کو درخواستیں پرنے کی کو درخواستیں پرنے کی کی کو درخواستیں کو درخواستیں کی کو درخواستیں کو درخواستیں کی کو درخواستیں کو درخواستیں کو درخواستیں کو درخواستیں کو درخواستیں کی کو درخواستیں کو درخواستیں کو درخواستیں کو درخواستیں کی کو درخواستیں کی کو درخواستیں کو

بھارت کی شایدزیادہ بھی ہوں وہ تقریبا ساڑھے ستارہ ہزار ہیں۔ میں نے پندرہ ہزار کہا تھا ابھی بہت سے وصیت فارم جماعتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں اس ہے کہیں زیادہ درخوا تیں آچکی میر جناکا میں اس ہے کہیں زیادہ درخوا تیں آچکی ہیں جن کا کار پرداز کا خیال ہے بہر حال جماعت نے اس تحریک کہتے ہوئے تو جہ دی اب اگلا ٹارکٹ تھا کہ اس وقت جو کمانے والے ہیں یا ٹارکٹ تھا کہ اس وقت جو کمانے والے ہیں یا 2008 تک جو بھی کمانے والے ہوں گے اس کا 50 فیصد نظام وصیت میں شامل کرنا ہے۔انشاء اللہ۔'' اب حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا دوسرا

ٹارگٹ کہ 2008 تک پوری دنیا میں کمانے والے احمدی احباب وخواتین کا 50 فیصد نظام وصیت کے بیاک نظام میں شامل ہوجائیں اس ٹارگٹ کو پورا کرنے میں تمام دنیا کی جماعتیں خدا تعالیٰ کے نظل سے پوری کوشش کر رہی ہیں جہاں تک ہندوستان کی جماعتوں کا تعلق ہے وہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنعرہ العزیز کی اس بابر کت تح یک پر لبیک کہتے ہوئے نہ صرف نظام وصیت میں شامل ہو رہے ہیں بلکہ صد سالہ خلافت جو بلی کے روحانی پردگرام پر ممل کرنے کے ساتھ ساتھ مالی پردگراموں کو بھی مملی شکل دیے کی خاطر اپنے اپنے گرافقر روعدہ جات اور ادائیگی کرتے واطر اپنے اپنے گرافقر روعدہ جات اور ادائیگی کرتے ہوئے کہ موسے مالی قربانی کا عملی مظامرہ بھی کہ رہی ہیں۔

حضرت امير المؤمنين ضليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى في صد ساله خلافت جوبل كے منصوبه كو با قاعده عملى شكل دينے كے لئے ايك سينٹرل سميٹی كی منظوری فر مائی ہے ۔ سينٹرل سميٹی كی تجاويز ميں ہے ايک تجويز مالی قربانی بھی ہے جو كہ تمام تقاريب پرخرچ ہوں گے جس كی تفصيل درج ذیل ہے۔

ہر ملک ایک رقم جو کہ اس ملک کے بجٹ کے 10% 10% کے برابر ہوگی مالی سال میں مخف کرے گالیعنی 10% 2007 تو 2006 تو 2005 تو 2006 تک 2006 تک ور لیعہ سے وصول کی جماعتوں میں سے عطایا کے ذریعہ سے وصول کی جاعتوں میں نے عطایا کے ذریعہ سے وصول کی جاعتوں میں نے عطایا کے ذریعہ سے وصول کی جائے ہندوستان کے لئے سالانہ تیس لا کھرو یے کی رقم تجویز کی گئی ہے ۔ گویا ہندوستان کے ذمہ کا کہ دوستان کے ذمہ سے 2008 تک 90 لا کھرو یے کی ذمہ داری ہے۔

مرکزی صد سالہ خلافت جوبلی سمینی 2008 نے حفرت خلیج است الله الله تعالی 2008 نے حفرت خلیفۃ است الخامس ایدہ الله تعالی بنمرہ العزیز کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور اجازت مرحمت فر ماویں تو امرا پیشنل صدور سے مضورہ کر لیا جائے کہ حضور انور کی خدمت مین ایک رقم شکرانہ کے طور پر پیش کی جائے جے حضور جیسے مناسب خیال فر مائیں خرج کریں ۔حضور انور ایدہ الله تعالی بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت اس کی منظور کی مرحمت فرمادی ہے۔

سینٹرل کمیٹی نے اس کے لئے دس لا کھ پونڈ سر لنگ جمع کرنے کا ٹارگٹ دکھا ہے۔اس ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مندوستان نے 30 لا کھ روپ شکرانہ فنڈ کے لئے مختص کیا ہے۔ جو حضورایدہ اللہ تالی بنصرہ العزیز کی فدمت میں پیش کیا جانا ہے۔اس کی بھی حضورانور نے منظوری مرحمت فرمادی ہے۔ باتی

ساٹھ لا کھر بے کی رقم دیگر ہندوستان میں ہونے والی تقاریب پر خرچ ہوئی۔ اس سے زائد جو اخراجات ہوں گے ۔ ان تمام ہوں گے ۔ ان تمام تقاریب کا اختیام 2008 کے جلسہ سالانہ پر ہوگا۔ جس میں حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز بنفسِ نفیس شرکت فر مائیں گے۔

ہندوستان میں صدسالہ خلافت جو بلی تقاریب
کوشایان شان منانے کے لئے قوے لا کھروپ کی
ذمہ داری بذریعہ نظارت بیت المال آمہ ہندوستان کی
جماعتوں پر عاکد ہے۔ نظارت بیت المال آمہ اس
ذمہ داری کو جماعتوں کے خلصین کے تعاون سے ہی
پورا کرسکتی ہے۔

الله تعالی نے سیدنا حفرت سے موقودعلیہ السلام کو ایسی جیاری جماعت عطا کی ہوئی ہے اور ان کے اندر قربانی کا ایسا جذبہ عطا کیا ہوا ہے جس کی مثال موجودہ دور میں دی جانی ناممکن ہے ۔ اور بیر ایسی جماعت ہے جو کہ قرآن کریم کے حکم و اسٹ نعیوا بر کماحقہ عمل کرنے والی ہے اس بابرکت مالی تحریک پر ہندوستان کی جماعتیں والہانہ طور پر لیک کہتے ہوئے اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق نہ صرف وعدہ جات پیش کر رہی ہیں بلکہ ساتھ کے ساتھ استھادا گیگی بھی کر رہی ہیں بلکہ ساتھ کے ساتھ اور کیا۔

اللہ تعالیٰ کفتل ہے اب تک سر لاکھ ہے

زائد کے دعدہ جات موصولی ہو چکے ہیں اور تمیں لاکھ

رو بے سے زائد کی وصلی ہو چکی ہے الجمد للہ علیٰ ذالک۔

خدا کے فضل ہے ہر فرد جماعت خلافت حقہ

اسلامیہ احمد سے کی اہمیت و برکا ت ہے بخو بی واقف

ہے اس لحاظ ہے کوئی بھی احمدی اس بابر کت تحریک

میں حصہ لینے ہے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا چاہتا۔

اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ

اس بابر کت تحریک میں جو کہ در اصل ہماری خلافت

کے ساتھ عقیدت اور وابسی کا اظہار ہے انشاء اللہ

مقرد کردہ ٹارگٹ ہے آگے بردھیں کے کیونکہ خلافت

کی برکت ہے جماعت احمد میانوار اللی کی موسلادھار

بارشوں میں نہار ہی ہے۔

جہاں تک مال ذمہ دار یوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہم بخوبی نبھارہے ہیں۔ نظام فلافت اور نظام سلسلہ کی طرف سے جاری ہونے والی ہر تحریک پر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنا قدم آگے کی طرف بڑھارہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی فلافت کے تئیں ہماری بعض اور اہم ذمہ داریاں ہیں جن کی اوائی کی طرف تو جہ دینے کے لئے ہمارے فلفاء اوائی کی کی طرف تو جہ دینے کے لئے ہمارے فلفاء نے ہمیں وقتا فوقتا ہدایات دی ہیں۔ ان ذمہ دار یوں ترقی کا رازمضمرہے۔ اس تعلق سے فلفاء کرام نے جو رفی کی بقاء اور انہیں کی زبانی چندا قتبا سات ذیل میں درج ہیں جس فسائح ہماری روحانی زندگی کی بقاء اور انہیں کی زبانی چندا قتبا سات ذیل میں درج ہیں جس خسائے ہماری روحانی زندگی کی بقاء کے لئے فرمائی ہیں انہیں کی زبانی چندا قتبا سات ذیل میں درج ہیں جس خسائے ہماری روحانی زندگی کی بقاء کے دلول میں انہیں کی زبانی چندا قتبا سات ذیل میں درج ہیں جس جماعت کے تئین می قدر دورداور ترث ہے۔

حفرت خلیقة است الله ول رضی الله عنه خلافت پرمتمکن ہونے کے بعد جماعت کونفیحت کرتے ہوئے رماتے ہیں:

" میں بیوصیت کرتا ہوں کرتمہارااعتمام جبل اللہ کے ساتھ ہو۔ قرآن تمہارادستورالعمل ہویا ہم کوئی تنازع نہ ہو کیونکہ تنازع فیضان الہی کو روکتا ہے سنازع نہ ہو کیونکہ تنازع فیضان الہی کو روکتا ہے سنسہ چاہئے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ساتھ میں الی ہو جسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں اور تم اپنے آپ کوامام کے ساتھ ایساوا استہ کروجیے گاڑیاں انجن کے ساتھ اور پھر ہرروز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں ۔ استعفار کھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں ۔ استعفار کھر سے کرو اور دعاؤں میں ساتھ نیکی اور خوش معاملکی میں کوتا ہی نہ کرو۔ تیرہ سو برس کے بعد بیز مانہ ملا ہے اور آئندہ بیزمانہ تیامت سے نہیں آسکنا۔ پس اس نعمت کا شکر کرو کیونکہ شکر کرنے پراز دیا وِنعمت ہوتا ہے۔

(خطبات ورصفحہ:13) حضرت خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: -

'' اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ خلافت جبل اللہ ہے اور ایسی رس ہے کہ اس کو پکڑ کرتم ترقی سکتے ہواس کو جو چھوڑ ہے گا وہ جاہ ہوجائے گا۔ (درس القرآن بیان فرمودہ کیم مارچ 1912) حضرت خلیفۃ آسے الثالث رحمہ اللہ

تعالی نے فرمایا: 
" ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے شکر
گزار بندے بن کے اپنی زندگیوں کے دن گزاریں
اور جماعت کے اندراتحاد اور اتفاق کو ہمیشہ قائم رکھیں
اور اس حقیقت کونظر انداز نہ کریں کہ سب بزرگیاں
اور ساری ولایت خلافت راشدہ کے پاول کے پنچ
ہورت خلافت راشدہ کے پاول کے پنچ
ہے۔ " (تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الثان مقاصد)
حضرت خلیفۃ آسے الرابع رحمہ اللہ نے
ارشا دفر مایا کہ:

" قیامت تک کے لئے خلافت سے اپناوامن اس مضبوطی سے باندھ لیس کہ جیسے عروۃ الوقی پر ہاتھ پڑ گیا ہو جس کا ٹوٹنا مقدر نہیں ۔۔۔۔۔لی آپ اگر خلافت لاز ما آپ کے خلافت لاز ما آپ کے خلافت لاز ما آپ کے ساتھ رہیں دونوں کا ساتھ ہے جوتو حید پر ساتھ رہے گی۔ اور یہی دونوں کا ساتھ ہے جوتو حید پر شنج ہوگا۔ (ماہنامہ خالد می 1994 می 1994 می دخرت خلیفۃ آسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنعرہ حضرت خلیفۃ آسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنعرہ

العزير فرمات ين:

" پس اگرآپ نے ترتی کرنی ہے اور دیما پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو بھی تھے تے اور میرا یکی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے دابستہ ہوجا کیں۔
اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھا ہے رکھیں ۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے دابھی میں ہی پنہاں ہے۔ (روزنامہ الفضل ربوہ 8 مئی 2003)

多多多多

# خلافت خامسه كي عظيم الشان اوربابركت تحريكات

مرتبه: حبيب الرحمن زيروي ربوه

حضِرت خليفة التي الخامس ايده الله تعالى بنفره العزيز نے جماعت کے نام اپنے پہلے پیغام میں فر مایا:-'' اگر قدرت ثانیه نه موتو دین حق مجھی ترتی نہیں کر سکتابس اس تدرت کے ساتھ کامل اطاعت اور محبت اورو فااورعقيدت كأتعلق ركفيس اورخلافت كي اطاعت کے جذبہ کو دائمی بنائیں اور اس کے ساتھ محبت کے جذبه کواس قدر برهائیں کہ اس محبت کے بالقابل دوسرے دشتے کمتر نظرآ کیں۔ امام سے وابستگی میں ہی سب برلتیں ہیں اور وہی آ ب کے لئے ہرفتم ک فتنوں اور اہتلاؤں کے مقابلہ کے لئے ایک ڈھال

> (الفضل انٹرنیشنل 23 مئی 2003ء) پھرحضور نے فرمایا:-

'' خلفاء کی طرف سے مختلف تو قتوں میں مختلف تح ریکات بھی ہو آل رہتی ہیں۔ روحانی ترتی کے لئے جھی جبیا کہ مساجد کو آباد کرنے کے بارہ میں ہے، منازوں کے قیام کے بارہ میں ہے، اولاد کی تربیت ك باره يس ب،ايناندرا خلاقى قدري بلندكرني کے بارہ میں،وسعت حوصلہ پیدا کرنے کے بارہ میں، دعوت الی اللہ کے بارہ میں یا متفرق مالی تحریکات ہیں۔ تو یہی باتیں ہیں جن کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ دوسرے لفظول میں طاعت درمعروف کے زمرے میں یہی باتیں آئی ہیں تو نبی نے یا کسی خلیف نے تہارے سے خلاف احکام اللی اور خلاف عقل تو کا منہیں کروانے۔ بہتو نہیں کہنا کہتم آگ میں کود نبی یا خلیفه وقت بھی بھی نداق میں بھی ہیہ بات نہی*ں کر* 

(خطبات مسرور جلداول صفحه 343)

حضرت خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنعره العزيز نے گزشتہ تين سالول ميں جماعت كى تربيت اورترتی کے بارہ میں مختلف اوقات میں جو بابر کت تح ریکات فر ما کیں بطور یا در هانی ان کا ذکر کیا جاتا ہے تاكدا حباب جماعت التحريكات يركماه عمل كرني کی کوشش فر ماتے رہیں۔

(1) جماعت احمد بيانگلتان اورايم في اے كے

" جماعت انگلتان کو اور ایم تی اے کوشکر میادا كري جولوگ يہال نہيں آسكے انہوں نے جس تفصیل ے ایم ٹی اے کے ذریعہ اپنے دلوں کی تسكين كے سامان يائے اس پر دنیا ميس كروڑوں احدی ایم ٹی اے کے کارکنان کے منون احسان ہیں كمانهول نے ندآنے والے مجبوروں كوبھي تشنبيل رے دیا۔ بیری اطلاع کے مطابق تو مجھے پت چلاہ كه بعض كاركنان مسلسل 48 مصنفے تك دريوني ديتے

رہے اور پھر تھوڑا سا آ رام کرتے تھے۔ پیسب یقینا ہاری دعاؤں کے مستحق ہیں۔تمام جماعت کوان تمام كاركنان كے لئے جنہوں نے انظامی لحاظ سے فدمت کی یاایم نی اے میں خد مات سرانجام دیں، دعا کی خصوصی درخواست کرتا ہول اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزادے اور آئندہ بھی ای وفااور اخلاص کے ساتھ ای طرح قربانیاں دیتے ہوئے کام کرتے چلے

> ( خطبات مسر ورجلد 1 صغحه 37,38 ) (2) دعا کی تر یک

" ار بل 1903ء میں پھر بیالہام ہے:-" رُبِّ اِنَّی مَـظُلُومٌ فَانْتَصِرُ فَسَجِّقُهُمُ تَسُجِيُقًا ''۔اے میرے رب مُیں ستم رسیدہ ہوں۔ میری مدوفر ما اور البيس الجھي طرح بيس وال (تذكره) بيدعا آج كل جميل مراحمه ي كوكرني حاسم اس پر تو جددير \_ ( خطبه جمعه فرموده 25 جولا كى 2003ء ) (3) '' طاہر فاؤنڈیش''کے قیام کا علان

" فخلف او گول نے توجدلائی ہے خود بھی خیال آیا کہ حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى كي جاري فرمودہ تحریکات ہیں اور غلبہ اسلام کے لئے آپ کے مخلف منصوب تھے۔ آپ کے خطبات ہیں، تقاریر ہیں، نجالس عرفان ہیں۔ان کی تدوین اور اشاعت کا كام ہے۔توبيكاني وسيع كام ہے جس كے لئے الگ ادارہ کے قیام کی ضرورت ہے۔ تو کافی سوچ کے بعد فیصله کیا ہے کہ ایک ادارہ'' طاہرفاؤ نڈیشن' کے نام سے قائم کیا جائے اور اس کے لئے انشاء اللہ ایک مجلس موگی، بورڈ آف ڈائر یکٹر ہوگا، جو کہ بیس ممبران پر مشتمل ہوگا اور اس کی ایک سب سمیٹی لندن میں بھی ہوگی۔ کیونکہ دنیا میں مختلف جگہوں میں تھیلے ہوئے، مختلف زبانوں کے کام ہیں اور جہاں تک فنڈ ز کاتعلق ہے جھے امید ہے کہ انثاء اللہ تعالی تنوں مركزى الجمنين ال كرية فندُّ زمهيا كرين كي ليكن م مجهولوگوں كى بھى خواہش ہوگی تواس میں کوئی پابندی نہیں ہے جو کوئی اپنی خوشی ہے، اپنی مرضی ہے اس تحریک میں حصہ لینا عابی، ان منصوبوں کو مملی جامہ بہنانے کے لئے ،ان کواچازت ہوگی ، دے سکتے ہیں اس میں چندہ۔تو وعا کریں جو میٹی ہے گی اس کو اللہ تعالٰی کام کرنے کی توفق بھی دے اور مرلحاظ سے دہ کام جوحضور رحمداللہ تعالیٰ کی تحریکات کے ہیں جودنیا کے سامنے ہیں کرنے ی ضرورت ہاں کو کھل کرنے کی تو فیق ملے۔''

(الفضل انثریشنل 19 ستمبر 2003ء) (4) احدی ڈاکٹر زکو جماعت کے ہیتالوں میں فدمت کے لئے عارضی وقف کی خصوصی تحریک

" يهال ايك ادر بات بهى عرض كرنا جابتا مول كه جماعتی سطح پر به خدمت انسانیت حسب تو نیق بوربی ہے بخلصین جماعت کو خدمت خلق کی غرض سے اللہ تعالی تویش دیتا ہے، وہ بری بری رقوم بھی دیتے ہیں جن سے خدمت انسانیت کی جاتی ہے۔اللہ تعالی کے فضل سے افریقہ میں بھی اور ربوہ اور قادیان میں بھی واتفین ڈاکٹر اور اسا تذہ خدمت ہجالارہے ہیں۔ لیکن منیں ہراتھ کی ڈاکٹر، ہراجھ کی ٹیچراور ہراتھ ی وكل اور مروه احمدي جواية يشي كالحاظ ساكسي بهي رنگ میں خدمت انسانیت کرسکتا ہے، غریوں اور ضرور تمندول کے کام آسکتا ہوں کہ وہ ضرور غریبوں اور ضرور تمندوں کے کام آنے کی . كوشش كريس ـ تو الله تعالى آب ك اموال ونفوس میں پہلے سے بڑھ کربر کت عطافر مائے گاانشاء اللہ۔ اگرآپ سب اس نیت سے بدخدمت سرانجام دے رے ہول کہ ہم نے زمانے کے امام کے ساتھ ایک

(خطبات مرور جلداة ل صفحه 318) (5) نفرت جہال سکیم کے تحت وقف زندگی کی تحریک

نہیں سکین ھے۔''

عہد بیعت با ندھاہے جس کو پورا کرنا ہم پرفرض ہے تو

پھردیکھیں کہ انشاء اللہ تعالی ، اللہ تعالی کے نفسلوں اور

بركتول كى كس قدر بارش موتى ہے جس كوآ بسنجال

" جلے (جلسہ برطانیہ 2003ء) پریس نے ڈاکٹروں کوتو جہ دلائی تھی کہ ہمارے افریقہ کے ہمپتالوں کے لئے ڈاکٹر مستقل یا عارضی وقف کریں۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حالات بہت بہتر ہیں۔ وہ دقتیں اوروہ مشکلات بھی نہیں رہیں جوشروع کے واقفین کو پیش آئیں اور اکثر جگہتو بہت بہتر حالات ہیں اور تمام سہولتیں میسر ہیں۔ اور اگر کیجے تھوڑی بہت مشكلات مول بهي تواس عبد بيعت كوسامن رهيس كه محض للدایی ضراداد طاقتوں سے بی نوع کو فائدہ بہنیاؤں گا۔آ گے آئیں ادر سے الزمان سے باعد ھے ہوئے اس عبد کو ایورا کریں اور ان کی دعاؤل کے وارث بنیں۔ای طرح ربوہ میں فضل عمر ہیتال کے لئے بھی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے وہاں بھی ڈاکٹر صاحبان کوایے آپ کوئیش کرنا جاہے۔

بھر یا کتان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی بچول ك تعليم اورمر يضول كعلاج كے لئے مشقلاً احباب جماعتی انظام کے تحت مالی اعانت کرتے ہیں اور یا کتان اور ہندوستان جیسے ملکول میں جہال غربت بہت زیادہ ہا سمقعد کے لئے مالی اعانت کرنے والے اس خدمت کی وجہ سے مریضوں کی دعائیں

لے رہے ہیں۔ تواس نیک کام کو بھی احباب جماعت

کوجاری رکھنا جا ہے اور پہلے سے بڑھ کر جاری رکھنا عاہے اور پہلے سے بڑھ كركرنا عاہة كدوكوں مى اضافه می تیزی ہے ہور ہاہے۔" (الفضل انزيشنل 12 ديمبر 2003م) (6) فدمت انسانیت کی تریک

"جاعتى سطىم برييفدمت انسانيت حسب توفق مور ہى ب مخلصین جماعت کوخدمت خلق کی غرض سے اللہ تعالی توفیق دیتا ہے، دہ بری بری رقوم بھی دیے ہیں جن سے فدمت انسانیت کی جاتی ہے۔اللہ تعالی کے فضل سے افریقہ میں بھی اور ربوہ اور قادیان میں بھی واقعين واكثر اور اساتذه خدمت بجالا رب بي-كيكن مميل مراحدي ذاكثر، مراحدي فيجراور مراحدي وكيل اور بروه احمدي جواية ييشير كالخاظ مع كمي بهي رنگ میں خدمت انسانیت کرسکتا ہے، غریول اور ضرور تمندول كے كام أسكتا بول سے بيكبتا ہول كدوه ضرورغ يول اورضرورت مندول ككام آن کی کوشش کریں۔تو الله تعالی آپ کے اموال ونفوس میں پہلے سے بڑھ کر برکت عطافر مائے گا انشاء اللہ اگرا پ سب ال نیت سے بی خدمت سرانجام دے رہے ہوں کہ ہم نے زمانے کے امام کے ساتھ ایک عهد بيعت باندها بجس كو بوراكرناجم برفرض بيتو چرديكسيس كدانشاء الله تعالى ، الله تعالى كفنلوس اور برکتوں کی کس قدر بارش ہوتی ہے جس کو آ ب سنجال بھی ہیں گیں گے۔''

(الفصل انترنيشنل 7 نومبر 2003ء) (7) انٹرنیٹ کا غلط استعال ایک معاشر تی برائی بن کر سامنة دمامات الله الكالم

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ائٹرنیٹ کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا: -" کہ بی مجھی پردہ کرنے کے زمرہ میں آتا ہے۔ بعض او کے اوک بن کر بات چیت کردہے موتے ہیں۔ جب جماعت کا تعارف ہوجائے تو لؤکی خوش ہوجاتی ہے کہ چلوتبلغ ہوری ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو دوسری طرف جولا کالڑ کی بن کر ہیضا ہوا ہے آ ب کوکیا پتہ کہ اس کی کیا نیت ہے۔ پھر بعض اوقات تصورول کے تادیے شروع ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پر رشتے بھی ہوئے ہیں اور بھیا تک نتائج سامنة أئ إلى النزنيك الكمعاشر في يمانى بن كرسامة أم إ الرتبليغ بى كرنى بوقو الأكيال الزكيون بي وتبليغ كرين الزكون كونه كرين بيهام الزكون کے لئے ہی رہے دیں والدین اس بات پرنظررهیں كه كمل طور برانزنيد كرا بطيبي مون حامين جوشعور کی عمر کے ہیں وہ خود بھی ہوش کریں۔" (الفضل النزيشل 28 نومر 2003ء)

(8) بدر موم رک کردین کاتر یک

فرمایا: -" آج بھی عورتوں کوان باتوں کا خیال رکھنا جاہے۔ صرف اپ علاقہ کی یا ملک کی رسمول کے ويمي نه چل راي ـ بلكه جهال بحى اليي رميس ويكسي

جن سے ہاکا سابھی شائبہشرک کا ہوتا ہوان سے بیخے كى كوشش كرنى حاب -الله كرے تمام احمرى خواتين ای جذبہ کے ساتھ اپنی اور اپنی نسلوں کی تربیت کرنے والی ہوں۔ ہمارے ملکوں میں، یا کتان اور ہندوستان وغیرہ میں مسلمانوں میں بھی بیزواج ہے که او کیول کو بوری جا کداونہیں دیتے۔ بوری کیا، ويت ای نبیں۔ خاص طور بر دیباتی لوگول میں، زمینداروں میں۔ اس کا ایک نمونہ ہے، جوہرری نفرالله خان صاحب، کا چوہدری صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری ہمشیرہ صاحبہ مرحومہ کواس زمانہ کے رواج کے مطابق والدصاحب نے ان کی شادی کے موقع پر بہت سارا جہیز دیا اور پھر آپ نے وصیت بھی کر دی کہ آپ کا ورششر بعت محمدی کے مطابق تقسیم بھی ہو گا او کوں میں بھی اوراؤ کیوں میں بھی۔ چنا نجداس کے مطابق ان کی و فات کے بعدان کی بٹی کوبھی شریعت كے مطابق حصد يا كيا۔

> (الفضل انٹرنیشنل5 دسمبر 2003ء) • (9) سگریٹ نوشی ترک کرنے کی تحریک

فر مایا! "آ ج کل یمی برائی ہے حقہ والی جوسگریٹ کی صورت میں رائج ہے۔ تو یہ سگریٹ چھوڑیں۔ کیونکہ ان کوکوشش کرنی چاہئے کہ سگریٹ چھوڑیں۔ کیونکہ چھوٹی عمر میں خاص طور پرسگریٹ کی بیماری جو ہو وہ آ گےسگریٹ کی فضمیں نکل آئی ہوئی ہیں جن میں نشہ آ ور چیزیں ملاکر بیا جاتا ہے۔ تو وہ نوجوانوں کی زندگی بر بادکرنے کی طرف ایک قدم ہے جو د جال کا کی بیمایا یا ہوا ہے اور برشمتی ہے مسلمان مما لک بھی اس میں شامل ہیں۔ بہر حال ہمارے نوجوانوں کو چاہئے میں شامل ہیں۔ بہر حال ہمارے نوجوانوں کو چاہئے میں شامل ہیں۔ بہر حال ہمارے نوجوانوں کو چاہئے میں شامل ہیں۔ بہر حال ہمارے نوجوانوں کو چاہئے میں شامل ہیں۔ بہر حال ہمارے نوجوانوں کو چاہئے میں شامل ہیں۔ بہر حال ہمارے نوجوانوں کو جا

کوشش کریں کہ سگریٹ نوشی کوڑک کریں'' (الفضل انٹرنیشنل 5 دنمبر 2003ء) (10) لاٹری حرام ہے

فر مایا! '' یہی آج کل یہاں بورپ میں رواج ہے،
مغرب میں رواج ہے لاٹری کا کہ جو لوگ لاٹری
ڈالتے ہیں اور ان کی رقمیں نگلتی ہیں وہ قطعاً ان کے
لئے جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ ای طرح جس طرح
جوئے کی رقم حرام ہے اوّل تو لینی نہیں جا ہے اوراگر
غلطی نکل بھی آئی ہے تو بھرا ہے پر استعال نہیں
ہو کتی۔

(خطبات مسر درجلدادّ ل صغه 381) (11) جادو ـ ٹونے نو کئے ہے بیچنے کی تحریک

" حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فر مایا ہے
کہ: " پیر بنیں ۔ بیر برست نہ بنیں " ۔ یہاں بی بھی بتا
ووں کہ بعض رپورٹیس ایس آتی ہیں، اطلاعیں ملتی
رہتی ہیں، پاکستان ہیں بھی اور دوسری جگہوں ہیں
بھی بعض جگہر ہوہ ہیں بھی کہ بعض احمد یوں نے اپنے
دعا کو ہزدگ بتائے ہوئے ہیں اور دہ بزدگ بھی
میرے نزدیک نام نہاد ہیں جو پیے لے کریا ویے
تعویذ دغیرہ دیتے ہیں یا دعا کرتے ہیں کہ 20 دن کی

روائی لے جاؤ، 20 دن کا یائی لے جاؤیا تعویز لے جاؤ۔ بیرسب فضولیات اور لغویات ہیں۔ میرے نز دیک تو وه احمدی نہیں جی جواس طرح تعویذ وغیرہ كرتے ہيں۔ ايسے لوگوں سے دعا كروائے والاجھى بير سجھتا ہے کہ میں جومرضی کرتا رہوں، لوگوں کے حق مارتار ہوں مئیں نے آیے بزرگ سے دعا کروالی ہے اس لئے بخشا گیا، یا میرے کام ہو جائیں گے۔اللہ تعالی تو کہتا ہے کہ موس کہلا ناہے تو میری عبادت کرو، اورتم کہتے ہوکہ بیرصاحب کی دعائیں ہمارے گئے کافی ہیں۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں ان سے بجيں عورتوں ميں خاص طور پريہ بياري زيادہ ہوتي ے، جہاں جہال بھی ہیں مارے ایشین (Asian) ملکوں میں اس طرح کا زیادہ ہوتا ہے یا جہاں جہاں بھی Asians اکٹھ ہوئے ہوتے ہیں وہال بھی بعض دفعہ ہوجاتا ہے۔اس کئے ذیلی عظیمیں اس بات كا جائزه ليس اورا يے جو بدعات بھيلانے والے ہيں اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر چندایک بھی الیں سوچ والے اوگ ہیں تو پھراپنے ماحول پراثر والتے رہیں گے، نه صرف ذیلی تنظیمیں بلکہ جماعتی نظام بھی جائزہ لے اور جیسا کے میں نے کہا کہ چند ایک بھی اگر لوگ ہوں گے تو اپنے اثر ڈالتے رہیں گے اور شیطان تو حملے کی تاک میں رہتا ہے۔ اللہ تعالی كى بات مانے دالے بنے كى بجائے اس طرح بعض شرک میں پڑنے والے ہوجائیں گے۔ الله تعالى سب كواس مصحفه ظ ركھے ليكن ميں پير كہتا

ہوں کہ یہ بیاری جائے چندایک میں ہی ہو، جماعت کے اندر برداشت نہیں کی جاسکتی۔اللہ تعالیٰ تو بیدعا سکھاتا ہے کہ اینے این وائرے میں ہرایک بدوعا كرے كه مجھے متقبول كا امام بنا۔ خليفه وتت بھى بيد عا كرتا ہے كه مجھے متقيوں كا امام بنا: اور يد بير پرست طبقہ کہتا ہے کہ ہم جو مرضی عمل کریں ہارے پیر صاحب کی دعاؤں ہے ہم بخشے جانمیں گے۔ إِنَّالِلُه۔ بیتو نعوذ بالله عیسائیوں کے کفارہ والا معاملہ ہی آ ہستہ آ ہت بن جائے گا۔ وہی نظریہ بیدا ہوتا جائے گا۔ یس اس طرف حاہے یہ چھوٹے ماحول میں ہی ہو، بہت تو جہ کی ضرورت ہے۔ ابھی سے اس کود بانا ہوگا۔ اور ہراحدی بیعبد کرے کہاس رمضان میں اپنے اندر انشاء الله تعالى انقلابي تبديليان بيدا كرني ين- بر احمدی میروشش کرے اور براحمدی خودان دعاؤں اور الله تعالی کے قرب کے مزے چکھے بجائے اس کہ دومرول کے بیکھے جائے۔"

(خطبات مسرورجلد دوم صغیہ 764) (12) نظام جماعت کی پابندی کی تحریک

" پندرہ سال ک عمر کے بعد جیسا کیس نے کہا کہ لجنہ
یا خدام میں جاکر یہ لوگ اپنے عہد یدارا پے جس سے
منخب کرتے ہیں اور پھر مرکزی ہدایات کی روثی جی
منغرق امور اور ترجی امور خود سرانجام دے دے
ہوتے ہیں اور ان پرعل بھی کرتے ہیں تو بچپن سے

ای ایس تربیت حاصل کرنے کی وجہ سے، ایے بروگراموں میں شمولیت کی وجہ سے ان کوٹر بینگ ہو جاتی ہے اور پھر میں بیج جب برے ہوتے ہیں اور جماعتی نظام میں بوری طرح سموئے جاتے ہیں تو جهاعتی کاموں میں بھی زیادہ فائدہ منداور مفید وجود ثابت ہوتے ہیں اور اس نظام کا ایک حصہ بنتے ہیں۔ تو ببرحال انهی ذیلی نظاموں کا حصہ بنتے ہوئے ہر يد، جوان ،عورت ،مرد ،جب جماعتى نظام كاحمد بن جاتے ہیں تو اگر جماعتی نظام پہلے ہی، مقدم ہے ... چونکہ ابتداء سے ہی نظام کا تصور پیارومحبت اور بھائی جارے اور ال جل کرکام کرنے ک روح کے ساتھ وہ بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر خلیفہ وقت کے ساتھ ہرموقع پر ذاتی بیار ومحبت کا ملق اس ٹرینگ کی وجہ سے ہور ہا ہوتا ہے اور ہوجاتا ہے اس لئے ہرفرد جماعت جب جماعت کے کاموں میں برے چڑ ہر کر حصہ لے رہا ہو اور اپنے عہد بداران کی اطاعت بخوشی کرتا ہے تواس کئے کرتا ہے کہ بحین سے نظام کے بارہ میں پڑنے والی آواز اور خلیفہ وقت ے ذاتی تعلق اور پیار کی دجہ سے مجبور ہے اور اللہ تعالی کے فضل سے نظام جماعت چونکہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکا ہے اور خلیفہ وتت کی براہ راست اس پرنظر ہوتی ہے اس لئے نے شامل ہونے والے، نو مبایعین بھی ان احمد بوں کے علاوہ بھی جو بررائش احمدی ہوں، بری جلدی نظام میں سموئے

#### (خطبات مسرور جلدادّ ل صفحه 515) (13) دعا کی تحریک

(خطبہ جمعہ فرمودہ 5 دیمبر 2003ء) (14) سچائی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی تلقین

"الله تعالى بم ميں سے برا يك كو ي كاعلى معيارة كم كرنے اور جموت سے بيزار بوكر نفرت كرنے والا بنائے۔ بر احمدى جدهر بھى جائے الى پر يم كى اس اشارے كے ساتھ والكى ندائے كے يہ جمونا ہے بلك بر اشارے كے ساتھ والكى ندائے كے يہ جمونا ہے بلك بر

بیکر و پکھنا ہے تو سہ احمد کی جارہا ہے۔ اگر کسی قوم کے اندر کوئی سچائی دیکھنی ہے، اس وُنیا ہیں موجود حالات میں کسی نے سچائی دیکھنی ہے تو ان احمد یوں ہیں دیکھوتو ہراحمدی خواہ وہ امریکہ ہیں رہنے والا ہویا یورپ ہیں ہو، ہرد کیھنے والا احمد کی کے کہ سچائی ان کانمایاں پہلو ہے اور پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نمایاں پہلو ہے اور پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عطافر مائے۔

(خطبات سرورجلدا قراص غمہ 564) (15) اگر پردے کی اپنی پیندسے تشریح کرنی شردع ۔ کردیں تو اس کا نقدس بھی قائم نہیں ہوسکتا

" شادیوں براثر کول کو کھانا کھلانے کے لئے بلایا جاتا

ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی عمرے ہیں نیکن بیاڑ کے

بلوغت کی عمر کو پہنچ کیے ہوتے ہیں اور ان سے پردے كاتكم ہے اگرد ، چھوٹی عمر كے بھی میں توان كے ماحول کی وجہ سے ان کے ذہن گندے ہو چکے ہوتے ہیں ، ماؤں کواس طرف توجہ کرنی جاہے۔ احمدی معاشرے میں احدی نوجوانوں کی فیم بنائی جائے اس طرح خدمت خلق کا کام ہوجائے گااوراخراجات میں بھی کی آ جائے گی۔ لجند کے فنکشنز میں لجند اما ،اللہ کی لڑ کیاں کام کریں۔ چبرہ چھیانے کا بہرحال حکم ہے۔ اُ یردے کی خود آنشریح کرنی شروع کردیں اور ہرکوئی اپنی بند کے بردے کی تشریح کرنے لگ جائے تو پھر یردے کا تقدی مجمی قائم نہیں رہ سکتا۔ ماں باپ دونوں کو بچیوں کے پردے کی طرف توجدد نی جا ہے ادر سے وونوں کی ذمہ داری ہے۔ غلط فتم کی غیر احمدی ملاز ماؤن كور كف ك احتياط كرني جائ اوران كوبغير تحقیق کے نہیں رکھنا جائے۔ شریعت نے ڈانس كرتے سے منع كيا ہے اور شرفاء كانا چے سے كوكى تعلق نہیں مشاویوں *برلژ کیاں جونٹر*یفانہ نغم گاتی ہیں اس ين كوئي حرج نبين بهر ال موقع پر دعائية تقميس بھي يرهمي جاتى مير اور في شادى شده جوزول كود عا وَل ے رفصت کیا جاتا ہے۔ اللہ تع لی کا ہمیں کر سے ہے کہ خوشیاں مناؤتو سادگی سے مناؤاور اللہ کی رضا کو میشد پیش نظر رکھو۔ ہماری کا میالی کا انحصار ضدا تعالی کی رضا حاصل کرنے اور اس کی طرف بھکنے میں ہی

(16) جماعتی جمارات کے ماحول کوصاف رکھنے کا با قاعدہ انتظام ہواس کے لئے خدام الاحمد سیاور لجنہ اماء اللہ و قارعمل کریں

''اگر جلے نہیں ہوتے تو یہ مطلب نہیں کہ ربوہ صاف نہ ہو بلکہ جس طرح حضرت خلیفۃ اُس اُٹ الثالث نے فرمایا تھا کہ غریب دلبن کی طرح سجا کے رکھو۔ یہ سجاوٹ اب مشقل رہنی جا ہے۔ مشاورت کے دتوں میں ربوہ کی بعض سراکوں کو سجایا عمیا تھا۔ تز کین ربوہ والوں نے اس کی تصوری سجیجی ہیں، بہت خوبصورت سجایا عمیا لیکن ربوہ کا اب ہر چوک اس طرح سئا والوں نے ایک ربوہ کا اب ہر چوک اس طرح سئا والے ہے تاکہ احساس ہوکہ دہاں ربوہ میں صفائی اور

خوبھورتی کی طرف تو جہ دی گئی ہے اور ہر گھر کے سامنے صفائی کا ایک اعلیٰ معیار نظر آنا چاہے اور بیکام صرف تزئین کمیٹی نہیں کر عتی بلکہ ہر شہری کو اس طرف تو جدد بنی ہوگی۔

ای طرح قادیان میں بھی احمدی گھروں کے اندر اور

باہر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ایک واضح فرق نظر آنا

چاہئے۔ گزرنے والے کو پتہ چلے کہ اب وہ احمدی
معلے یااحمدی گھر کے سامنے ہے گزرد ہاہے۔
معائی طور برضروری ہے وہ ہے جماعتی محمارات کے
ماحول کوصاف رکھنا۔اس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔
اس کا باقاعدہ انظام ہونا چاہئے اور خدام الاحمد بیکو
وقار کمل بھی کرنا چاہئے اورا گرممارت کے اندر کا حصہ
ہے تو بحنہ کو بھی اس میں حصہ لیمنا چاہئے اور اس میں
سب سے اہم محمارات مساجد ہیں مساجد کے ماحول کو
چاہئے ، خوبصورت بنانا چاہئے اور اس کے ساتھ ہی
معرد کے اندر کی صفائی کا بھی خاص اہتمام ہونا واسے۔
معرد کے اندر کی صفائی کا بھی خاص اہتمام ہونا۔

( خطبه جعد فرموده 23-اپریل 2004ء) (17) شادی بیاه پراسراف کی ممانعت

" آج كل كى شادى بيابول يرنفنول خرچى اتنى ہوتى ہے کہ جس کی انتہانہیں ہے، یا کستان ہند دستان دغیرہ میں بھی ،اور بورپ اور مغرب کے دوسرے مما لک میں بھی۔اب تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کردیا ہے كەاس طرف لوگوں كوتو جەدلانى جائے - ايك توجهيز ک دوڑ گلی ہوئی ہے، زیور بنانے کی دوڑ گلی ہوئی ہے، بچر دعوتوں میں غیرضر وری اخرا جات اور نام ونمود کی دور کی بولی ہاورجو بے جارہ ندکر سکے، اگر خودا بے سائل کا دجہ سے کر بہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جوند کر کے اس پر پھر باتیں بناتے ہیں کہ بلایا تھا ، وہاں بیتھا وہ تھااور پھر کئی کئی دن مختلف نامون سے رحمیں جاری 🕝 ہو چکی ہیں اور دعوتیں کی جاتی ہیں۔ دعوت تو صرف ایک دعوت ولیمہ ہے، جواسلام کی سیحے تعلیم میں ہمیں نظرآتی ہے۔اس کے علاوہ توجس کی توفیق نہیں ہے د کھادے کی خاطر تو دعوتیں کرنی ہی نہیں جا ہمیں اور کبھی اینے اور ہو جھ<sup>ن</sup>یں ڈالنا جا ہے ہاں جب مہمان آتے ہیں ہلکی پھلکی مہمان نوازی فرض ہے وہ کر دی جائے اور پھرجس کے پاس وسائل ہیں وہ اگر دعوت کرلیتا ہے توایے ہی وسائل ہے خرچ کرتا ہے۔اس کی دیکھادیکھی ایے پر ہو جھ ڈال کر جس کے کم وسائل ہیں جس کی تو فی نہیں ہے اس کو قرض لے کریا چر امداد کی درخواست دے کر ایسانہیں کرنا جاہے اور کم وسائل والول كوحتى المقدور كوشش يهي كرني حاسي جتنا كم ہے كم خرچ ہوكري كونكه ان كوتواس بات يرخوش ہونا جائے کہوہ اللہ کے نبی کی سنت برعمل کررہے یں۔ بجائے اس کے کہا حساس کمٹری کا شکار ہوں۔"

(خطبه جمعه فرموده 30- ایریل 2004ء)

(18) مجھے جس ہات سے دلچی ہے دہ ہیے کہ افریقہ کے بیا سے لوگوں کو پیغے کا پانی مہیا ہو۔ احمدی انجین رُزاس سلسلہ میں جا رُزہ لے کر آ Feasibility رپورٹ تیار کریں

'' حضورا يده الله تعالى بنصره العزيز نے فر مايا كه اب

مل مخفراً آب كے سامنے ان خدمات كا ذكركرتا مول

جو جماعت افریقہ کے غریب لوگوں کی کرتی ہے اور

جس کے لئے آپ کی ماہرانہ فدمات کی ضرورت ے۔ افریق ممالک کے حالیہ دورے میں مکیں نے محوى كيا ب كه صاف يانى كامها ندمونا ايك علين مئلہ ہے۔ وہاں کے دور دراز علاقوں میں اگر چہ بین الاقوامی تنظیمیں اور NGOs وغیرہ نے بینڈ نمیب لگانے كا كام شروع كيا مواہے ليكن پھر بھي وہ ان سب لوگوں کی ضرور یات کے لئے بالکل کافی نہیں ہے۔ ماری بماعت بھی Humanity First کے دراید ے انسانیت کی بھلائی کے اس کام میں مشغول ہے کیکن Technical Knowledge کی کی اور بور كرنے كے لئے ڈرانگ مشين Drilling) (Machines نہ ہونے کے باعث ہم اپنی اس خواہش کے باوجود کہ ہم ان مما لک کے غریب لوگول ک فدمت کریں این ٹارکٹ حاصل نہیں کر سکے۔ جب ہم بور ہول ڈرل کروانے کی غرض سے ان ماہر كمينيول سے رابط كرتے ميں تو دہ ائى زيادہ رقم كا مطالبہ کرتے ہیں کہ آرڈر دینے کا فیصلہ کرنے کے لے کی دفعہ خور کرنا پڑتا ہے۔ لیمن ایک ہینڈ پہ لكوانے كے لئے -1000 كياؤنڈ سے لے كر-/5000 ياؤند تك كى رقم دركار موتى ہے۔ جبكه یا کتان میں ای حم کا ایک بیند بہد لگنے کے لئے جالیس سے بچاس یاؤنڈ درکار ہول گے۔اتی زیادہ قیت کی وجد ماہرین کے مطابق سے بے کہ زمین میں بعض مگہ بچھ گہرائی پر جا کر گریفائیٹ کی چٹانیں ہیں ادر ان چانوں کی وجہ ہے ان جگہوں پر بور ہول كنے كے لئے ذائمند (Diamond) ك Bit استعال کرنی پڑتی ہے جو کہ بہت مبھی ہوتی ہے اور بعض د نعدایک ڈ ائمنڈ ڈ رل ایک بور ہول کے لئے کافی بھی نہیں ہوتی ۔حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ مجصان Technicalities كاتوبهت زياده علمبيل ہے جو اس کام میں ہوتی ہیں ہے انجینرز او رجيالوجسككاكام بالكيناس سلسلدين بس میں مجھے دلچیں ہے وہ سے کہ افریقہ کے پیاہے لوگوں کو یہنے کا پانی مہیا ہونا چاہئے ایک احمدی کواس بہلوے بہت فکر مند ہونا جا ہے۔اس مقصد کے لئے منیں آ رکیٹیک اور انجینئر زایسوی ایش کے پورپین چیپر کوخصوصی طور پر توجه دلاتا مول که ده ایک تفصیلی روے کر کے ایک Feasibility Report تیار كى كە جىم كى طرح كے قيت پردونك كركے

افریقہ کے ان ممالک میں زیادہ بینڈ بہب لگا کتے

دوسری بات یہ ہے کہ جماعت ان ممالک میں مختلف مقاصد کے لئے ممارات تعمیر کررہی ہے۔مثلاً مساجد، مثن ہاؤسز اسکولز اسپتال وغیرہ۔ اس کے لئے بھی سول انجینئر ز اور آ رکیلیک کوان مما لک **میں خ**دمت ك غرض سے جانا جائے مجھمعلوم ہوا ہے كمآب میں سے اکثر سفر کے تمام اخراجات آسانی سے خود برداشت كركت مي اور بعض مما لك مين تو مارے پاس کوئی انجینئر یا آر کیٹیکٹ بھی نہیں ہیں جوہمیں یہ مشورہ دے سکیس کہ س قسم کی عمارتیں ہمیں بنائی جائیں جس سے ماراخر چہ بھی کم موادر عمارت بھی بہتر ہو۔ جھے مید ہے کہ آپ میل سے چھا مجینرز اور آرکینیک اپ آپ کوپیش کرتے ہوئے وقف عارضی کے تحت ان ملکول میں جا کمیں گے اور ہمیں ہے مشوره دیں سے کہ ہم کس طرح کم خرچ پر بیمارات بنا سے ہیں جو کہ کم خرچ کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی نظرآ نيل-

ای طرح جیا کہ ربورٹ میں ذکر کیا جمیا ہے کہ
بورپ میں بھی تغیر اور ڈیزا کین کے لئے آپ کی
ماہرانہ تجاویز کی ضرورت ہے۔ اگرم احمدی صاحب
اورایسوی ایش کے بعض دوسرے ممبران اس سلسلہ
میں بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں اور جھے اُمید ہے
کہ انشاء اللہ تعالی سنقبل میں بھی ای طرح مددگار
ہوں کے لیکن اب ایسوی ایشن کے ممبران کو افریق
ممالک کے بارہ میں بھی سو چنا جا ہے۔

ایک اور بڑی دفت افریق ممالک ہیں بجل یا برقی طاقت کا میسر خدآ نا ہے۔ اس سلسلہ میں میرے خیال میں ہمیں سورج سے حاصل کر دوتو انائی کے متعلق غور کرنا چاہئے کیونکہ بعض علاقوں میں ڈیزل یا پٹرول سے چلنے والے جزیئر (Generator) کا استعال مجمی آسان نہیں ہے بعض گاؤں سڑک سے بعض آسان نہیں ہے بعض گاؤں سڑک سے بعض میں دور ہوتے ہیں یاان جگہوں سے جہال سے پٹرول یا ڈیزل ملک ہے بہت دور ہوتے ہیں اور دوسرے میں کوئی مکینک بھی نہیں مل سکتا جومر مت کر صورت میں کوئی مکینک بھی نہیں مل سکتا جومر مت کر

میرے خیال میں ہمیں اس کے متعلق خوب غور کرکے بنیادی شم کے Solar System بنیادی شم کے Solar System بنانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس وقت تک جومعلومات جھے کی ہیں موقد بہت حوصلہ بست کرنے والی ہیں کیونکہ Cells بہت مہت نیادہ پوراسٹم ہی بہت زیادہ قینت کا ہے۔ اس لئے میں آپ میں سے اُن کو جو Solar Energy کی فیلڈ میں ، ان کو کہتا ہوں کہ ایسے طریقے اور ڈیز ائن تلاش کریں جن سے قیمت میں کی جاسکے۔

یہ آپ کے لئے یعنی احمدی انجینئر زکے لئے بہت بڑا چیائے ہے کیونکہ جہال تک مجھے علم ہے فی الحال امریکہ نے سواریل کی Manufacturing کو مکل طور پر

اپ قبغد بین ایا ہوا ہے۔ اگریہ بات درست ہوتو پر ہمیں اور بھی زیادہ شجیدہ ہوٹا، چاہئے کیونکہ دہ وقت بہت تیزی سے قریب آرہا ہے جب آپ دیکھیں گے کہ ہروہ چیز جوامر کمہ سے آئے گی دہ بہت کمیاب ہوگی۔''

(انٹرنیٹنل ایسوی ایش آف احمدی آرکیٹیکٹس اینڈ انجنیئر زکے بور پین چپپٹر کے زیرانظام منعقدہ پہلے سپوزیم سے سیدنا حضرت خلیفة آسے الخامس ایدہ اللہ تعالی کا خطاب)

(الفصل انٹریشنل 4۔ جون 2004ء) (19) ہراحمہ ی دعوت الیاللہ کے لئے سال میں کم از کم دو ہفتے دقف کرے

(() " وُنياش براحمى اين كے فرض كر لے كداس نے سال میں کم از کم ایک یا دور قعدایک یا دو تفتے تک اس كام كے لئے وقف كرنا ہے۔ يدين ايك يادود فعد كم ازكم ال لئ كبدر بابول كرجب ايك رابط موتا ہے تو دوبارہ اس کا رابطہ ہونا جاہے اور پھر نے میدان بھی مل جاتے ہیں۔اس لئے اس بارے میں بوری سجیدگی کے ساتھ تمام طاقتوں کو استعمال کرتے موے این آپ کو ہرایک کو پیش کرنا عاہدے اے وه بالینڈ کا احمدی ہویا جرمنی کا ہو۔ یا پیجیم کا ہویا فرانس کا ہویا بورب کے کس بھی ملک کا ہویا وُٹیا کے کس بھی ملك كابورجاب كمانا كابوافريقدي يابوركينا فاسوكا مو،كينيدًا كابويام كيدكابويا ايشيال كى ملك كابو، بر ایک کواب اس بارے میں نجیدہ ہوجانا جا ہے اگرؤنیا کوتابی ہے بیانا ہے ہرایک کوذوق وشوق کے ساتھ ال پغام کو پہنچائیں، اینے ہم وطنوں کو اپنے اس یفام کو بہنجا کیں اور جیسا کہ میں نے کہا دُنیا کو تباہی ے بیا کی کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف بھے بغیر کوئی توم مجمی محفوظ نہیں۔ اس لئے اب ان کو بیانے کے لئے داعیان الی اللہ کی مخصوص تعداد یا مخصوص ٹارمن حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے یا ای پر گزار انہیں ہو سكتا\_ بكداب توجماعتول كوايها بلان تياركرنا عايخ، جیا کہ میں نے کہا کہ برخض، براحمی اس پیام کو پہنچانے میں معروف ہوجائے۔"

(خطبہ جمعہ فرمودہ 4۔ جون 2004ء) (ب) اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو خلافت سے وابستگی اور اخلاص ہے کیکن دعوت الی اللہ کی طرف اس طرح تو جہنیں وی جارہی جس طرح ہونی چاہئے اس لئے جماعتی نظام بھی اور ذیلی تنظیمیں بھی دعوت الی اللہ کے بروگرام بنا کیں۔

(خطبه جمعه فرموده 9 دنمبر 2005ء) (20) زکو ق کی اہمیت اوراس کی ادائیگی کی طرف توجه کریں

''ایک اہم چندہ جس کی طرف میں توجہ دلائی چاہتا ہوں دہ زکوۃ ہے زکوۃ کا بھی ایک نصاب ہے اور معین شرح ہے عموماً اس طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ زمینداردں کے لئے بھی جو کی تتم کا ٹیکس نہیں دے

رہے ہوتے ان پرز کو ۃ واجب ہے ای طرح جنہوں نے جانوروں وغیرہ بھیٹر، کریاں، گائے وغیرہ یالی ہوتی ہیںان پربھی ایک معین تعداد سے زائد ہونے پر یا ایک معین تعداد ہونے تک برز کو ہ ہے چربنک میں یا تہیں بھی جوایک معین رقم سال بحر پڑی رہے آس بر مجى زكوة ہوتى ہے پيم عورتوں كے زيوروں برزكوة ہے اب ہر مورت کے یاس کھے نہ کچے زیورضرور ہوتا ہے اور بعض عورتیں بلکہ اکثر عورتیں جو خانہ دار خاتون ہیں جن کی کوئی کھائی نہیں ہوتی وہ لازمی چندہ جات دیتی، دوسری تر یکات میں حصہ لے لیتی ہیں لیکن اگر ان کے پاس زیورہے، اس کی بھی شرح کے لحاظ سے مختلف نقہاء نے بحث کی ہوئی ہے۔ باون تو لے جا ندی تک کا زیور ہے یا اس کی قیمت کے برابراگر سونے کا زیور ہے تواس پرز کو ۃ فرض ہے، اور اڑھائی فی صداس کے حساب سے ذکوۃ دین جائے اس کی قیت کے لحاظ ہے۔اس لئے اس طرف بھی عورتوں کو عاص طور برتو جدد ين حاسة ادرز كوة اداكيا كري بعض جگہ یہ بھی ہے کہ کی غریب کو پہننے کے لئے زیور دے دیا جائے تو اس پرز کو ہنہیں ہوتی کیکن آج کل اتیٰ ہمت کم لوگ کرتے ہیں کسی کودیں کہ پیتہ نبیں اس كاكيا حشر ہوال لئے جائے كہ جوبھى زيور ب، عا ہے خودمتعقل سنتے ہیں ماعارضی طور پر کسی غریب کو سننے کے لئے دیے ہیں احتیاط کا تقاضا بھی ہے کہ اس برز كو ة ا داكر دياكرين ـ "

(خطبہ جمعہ فرمودہ28۔مئی2004ء) (21) حضرت مسے موعودعلیہ السلام کے علم کلام سے فائدہ اُٹھا کیں

"اس ز مانے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دعاؤل کے ساتھ ساتھ حضرت اقدس سے موعود کی تفاسیر اورعلم کلام ہے فائدہ اُٹھا نا جا ہے اگر قر آ ن کو سمجھنا ہے یا احادیث کوسمجھنا ہے تو حضرت الدس سے موعود عليه الصلوة والسلام كى كتب كى طرف توجه كرني جا ہے۔ ریقو بو ی نعمت ہے ان لوگوں کے لئے جن کو اردو پڑھنی آتی ہے کہ تمام کتابیں اُردو میں بين اكثريت اردو ش بي، چند ايك عربي مين بھي ہیں پھر جو بڑھے لکھے نہیں ان کے لئے مسجدوں میں درسوں کا انتظام موجود ہے ان میں بیٹھنا جاہے اور درس سننا جاہے بھرایم نی اے کے ذریعہ سے اس سے فائدہ اُٹھانا چاہے اور ایم ٹی اے والوں کو بھی مختلف ملکوں میں زیادہ سے زیادہ اسے پروگراموں میں یہ پروگرام بھی شامل کرنے جاہئیں جن میں خضرت اقدى مسيح موعود عليه السلام كے اقتباسات کے زاجم بھی ان کی زبانوں میں چیش ہوں۔ جہاں جہاں تو ہو کیے ہیں اور تسلی بخش تراجم ہیں وہ تو ببرهال بيش مو كت بين اوراى طرح أردودان طبقه جوہ، ملک جوہیں، وہاں سے اردو کے پروگرام بن مرآنے جامئیں۔جس میں زیادہ سے زیادہ معزت اقدى مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كاس كلام ك

معرفت کے نکات، دُنیا کونظر آئیں اور ہماری بھی اور دوسروں کی بھی ہدایت کا موجب بنیں۔' (خطبہ جمد فرمودہ 11 جون ۔2004ء) (22) اجتماعات اور جلسوں سے بھر پوراستفادہ کی تلقین

"اس کے لئے پہلے بھی میں کہد چکاہوں اجتماعوں اور جلسوں کے وقت، جب اجتماعات یا جلسوں پہ آتے ہیں تو وہاں ان سے پورا پورا فائدہ اُٹھانا چاہئے اوب صرف یہی مقصد ہونا چاہئے کہ ہم نے یہاں سے اپنی علمی اور روحانی پیاس بجھانی ہے اور جلسوں کا جومقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر جلسوں پہر آئے پھر دُنیاوی بجلسیں لگا کر بیٹھنا ہے اور ان سے پورااستفادہ نہیں کرنا تو پھران جلسوں پہر آئے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ میں پہلے بھی کہد چکا ہوں کہ آج کس کے زمانے میں حضرت اقدی سے موعود علیہ الصلاة والسلام کی کتب کو بھی پڑھنے کی طرف تو جدد نی جا ہے اور ان کر یم اور ان سے بھی قائدہ اُٹھانا چاہئے یہ بھی قرآن کر یم اور ان سے بھی قرآن کر یم ایک تشری و تفسیر ہے جو ہمیں آپ کی کتب سے ملتی ایک تشری و تفسیر ہے جو ہمیں آپ کی کتب سے ملتی

(23) واقفين نوز بانيس سيكهيس

"اس سنمن میں میں واقعین نو ہے بھی کچھ کہنا جاہتا ہوں کہ وہ واقعین نو جوشعور کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور جن کا زبا نیں سکھنے کی طرف ربحان بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے فاص طور پرلڑ کیاں وہ انگریز کی عربی، اردو اور کلی زبان جو سکھ رہی ہیں جب سیکھیں تو اس میں اتنا عبور حاصل کرلیں، (میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لڑکیوں میں زبا نیں سکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے) کہ جماعت کی کتب اور لٹریچر وغیرہ کا ترجمہ کرنے کے جماعت کی کتب اور لٹریچر وغیرہ کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں تھی ہم ہرجگہ نفوذ کر سکتے ہیں۔

(خطبہ جمد فرمودہ 18۔ جون 2004ء) (24) اپن اور اپنی نسلوں کی زند گیوں کو پاک کرنے کے لئے حضرت مسی موعود علیہ السلام کی آواز پرلبیک کہتے ہوئے وصیت کے آسانی نظام میں شامل ہوں '' نظام وصیت کو قائم کئے 2005ء میں انشاء اللہ تعالیٰ

"نظام دصیت کوقائم کے 2005ء ش انشاء اللہ تعالیٰ ایک موسال ہو جا کیں گے۔ جیسا کہ ش نے پہلے بتایا کہ 1905ء ش آپ نے اسے جاری فر ایا تھا لیکن جیسا کہ متعدد جگہ حضرت اقدس کے موقود علیہ السلام اس نظام وصیت بیس شامل ہونے والوں کوخو نخبریاں دے چکے ہیں۔ آپ نے جماعت پر حسن ظن فر مایا کے در ضرور مطبقے رہیں کے ادر ضرور مطبقے رہیں ہے کہ ایسے مونین مطبق رہیں کے ادر ضرور مطبقے رہیں مے جواس طرح اللہ تعالیٰ کی خاطرائی مالی قربانیاں بیش کرنے والے ہوں کے لیکن جس رفتار سے جماعت کے افراد کو اس نظام جس شامل ہونا چاہئے جماعت کے افراد کو اس نظام جس شامل ہونا چاہئے گائیں ہور ہے۔ جس سے جمعے فکر بھی پیدا ہوئی ہے دور اور شار بھی رکھوں تو آ ہے بھی پریشان ہو جا کیں گروہ واعداد و شار بھی رکھوں تو آ ہے بھی پریشان ہو جا کیں گے دہ واعداد و شار کی رکھوں تو آ ہے بھی پریشان ہو جا کیں گے دہ واعداد و شار کی بعد بھی

تقریبا 1905ء ہے لے کر آج تک صرف اڑھیں ہزاد کے قریب احمد ہوں نے وصیت کی ہے اسکاے سال انشاء اللہ تعالی وصیت کے نظام کو قائم ہوئے سوسال ہو جا کیں گے۔ میری بیہ خوا ہش ہے اور میں بیر تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ آسانی نظام میں اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے لئے شامل ہوں آگے آئیں اور اس ایک سال میں کم از کم پندرہ ہزارئی وصایا ہو جا کیں تاکہ کم از کم پچاس ہزاروصایا تو ایسی ہوں کہ جوہم کہ سکیں کہ سوسال میں ہو کوں تو ایسے مومن تکلیں کہ کہا جو سائے کہ انہوں نے خدا کے سے کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے قربانیوں کے اعلی معیار قائم کئے۔ ہوئے وہوں کی طرف سے یہ تجویزیں بھی آئی پھر بہت ہے لوگوں کی طرف سے یہ تجویزیں بھی آئی

بین کہ 2008ء میں خلافت کو ہو سال پورے ہو جا کیں گے۔ اس وقت خلافت کی بھی ہو سالہ جو بلی منانی چا ہے تو بہر حال وہ تو ایک کمیٹی کام کررہی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، رپورٹس دیں گے تو پتہ لگے گائین میری پیخواہش ہے کہ 2008ء میں جو خلافت کو قائم میری پیخواہش ہے کہ 2008ء میں جو خلافت کو قائم ہوئے انشاء اللہ تعالی سُوسال ہو جا کیں گے تو دُنیا کے ہم ملک میں، ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد بین، جو چندہ دہند ہیں اُن میں ہے کم از کم پچاس فیصد تواہیہ ہوں جو حضرت اقدی سے کم از کم پچاس کے اس عظیم الشان نظام میں شامل ہو چکے ہوں اور روحانیت کو بڑھانے کے اور قربانیوں کے یہ اعلی معیار قائم کرنے والے بن چکے ہوں اور یہ بھی معیار قائم کرنے والے بن چکے ہوں اور یہ بھی معیار قائم کرنے والے بن چکے ہوں اور یہ بھی نزرانہ ہوگا جو جماعت خلافت کے شورا کی حضورا کی حضورا کے خشرسا نذرانہ ہوگا جو جماعت خلافت کے شو سال پورے ہوئی کر میں کہ دی بھی ہوئے پرشکرانے کے طور پر اللہ تعالی کے حضور پیش کر ہوئے کی میں گ

( کیم اگست 2004ء جلسه سالانه برطانیه کے موقع پراختا می خطاب) (25) "Humanity First" کی طرف توجه کریں

' ہیومینیٹی فرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو با قاعدہ رجر ڈے۔ اور اس کی مرکزی انظامیالندن میں ہے۔ لندن سے با قاعدہ تخ (Manage) کیا جاتا ہے۔افریقہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرکزی ادارہ ب مختلف مما لک نے اس میں بہت کام کیا ہے جمنی کے علاوہ ، جرمنی میں یہ اس طرح فعال نہیں ہے۔ فغال اس لئے نہیں ہے کہ بعض معاملات میں أنہوں نے زیادہ آ زاد ہونے کی کوشش کی ہے اس لئے میں يهال امير صاحب كواس كأنكران اعلى بناتا هول اوروه اب اپن گرانی می اس کوری آرگنائز(Re-organize) کریں اور چیزین اور تین ممبران میٹی بنائیں اور پھر جس طرح باقی ممالک میں انہانیت کی خدمت کردئے ہیں بی می كري،ليكن مركزى بدايت كے مطابق كيونكة مركزى ربورث کے مطابق بھی یہاں کی ہی سینیٹی فرسٹ کی انظاميه كا تعاون اجيمانبيل تمام بار بارتوجدولان پ

اب بہتری آئی ہے کین کھل نہیں تو یہ بھی اظاعت کی ہے۔ جیسا کہ ہیں نے کہا کہ بعض لوگ بچھتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے براہ راست رابطہ ہو جائے تو ہاتی نظام ہے جومرضی سلوک کر دکوئی حرج نہیں ہے بیغلط تأثر ہے ذہوں سے نکال دیں اگر کوئی دقت اور مشکل ہو کسی انتظام کو چلا نے ہیں تو آ ب خلیفہ وقت کو بھی خط لکھ کتے ہیں لیکن بہر حال متعلقہ امیر کواس کی کو بھی خط لکھ کتے ہیں لیکن بہر حال متعلقہ امیر کواس کی کا بی جانی چاہئے لیکن براہ راست کسی قتم کا خود قدم اُٹھا نے کی اجازت نہیں ہے۔'
اُٹھا نے کی اجازت نہیں ہے۔'
اُٹھا نے کی اجازت نہیں ہے۔'
(26) بچوں کو السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالنی چاہئے

" پاکتان میں تو ہمارے سلام کہنے پر یابندی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بہر حال ایک احمدی کے دل ہے نکلی ہوئی سلامتی کی دعا تھیں اگر بیلوگ نہیں لیٹا جا ہے تو نہ لیں اور مجھی تو ان کا حال میہ ہور ہا ہے کیکن جہاں احمدي التحضير جول و بال تو سلام كورواج دي خاص طور يرر بوه، قاديان ميں اور بعض اور شهروں ميں بھی انتھی احمدی آبادیاں ہیں اور ایک دوسرے کوسلام کرنے کا رواح دینا جائے۔ س نے سیلے بھی ایک دفعر بوہ کے بچوں کو کہاتھا کہ اگر بچے یاد سے اس کورواج دیں گے تو بروں کو بھی عادت پڑ جائے گی پھرای طرح واقفین نو یج میں امارے جامعہ نے کھل رہے ہیں ان کے طلباء ہیں اگر بیسب اس کورواج وینا شروع کریں اور ان کی بیرایک انفرادیت بن جائے کہ بیر سلام کہنے والے ہیں تو ہرطرف سلام کا رواج بڑی آسانی سے پیدا ہوسکتا ہے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بعض اور دوسرے شہروں میں کسی دوسرے کو سلام کر کے پاکستان میں قانون ہے کہ مجرم نہ بن جائیں۔احری کا تو چرے سے بی پھ چل جاتا ہے كديداحدى باس لي فكرى يا درن كى كوئى بات مہیں ہے اور مولوی جارے اندر ویسے ہی بہجانا جاتا

' (خطبہ جمعہ فرمودہ3دیمبر 2004ء) (27) تلاوت قر آن کریم اور ترجمہ پڑھنے کی تلقین

(ل) " پس براحمدی کواس بات کی فکر کرنی چاہے کہ دہ خود بھی اوراس کے بیوی بچے بھی قرآن کریم پڑھے اوراس کی تلاءت کرنے کی طرف توجد یں چر ترجمہ پڑھیں چر حضرت سے موعود تعلیہ الصلوٰ قوالسلام کی تقییر بھی تفییر بھی تفییر کی صورت میں تو نہیں لیکن بہر حال ایک کام ہوا ہوا ہے کہ مختلف کتب اور خطابات سے ، ملفوظات سے حوالے اکٹھے کرکے ایک جگہ کر دیئے گئے ہیں اور میہ بہت بڑا علم کا فرانہ ہے اگر جگہ کر فی جا کہ مقرآن کریے کو اس طرح نہیں پڑھتے تو فکر کرنی جہا تر اس طرح نہیں پڑھتے تو فکر کرنی جہا ہے اور جرایک کواپ بارے میں سوچنا جا ہے کہ جا در جرایک کواپ بارے میں سوچنا جا ہے کہ اور جرایک کواپ بارے میں سوچنا جا ہے کہ اور جرایک کواپ بارے میں سوچنا جا ہے کہ اور جرایک کواپ بارے میں سوچنا جا ہے کہ احمدی کہلانے کے بعدان باتوں پڑھل نہ کرکے احمدی کہلانے کے بعدان باتوں پڑھل نہ کرکے اور جرایک کواپ بارے میں سوچنا جا ہے کہ احمدی کہلانے کے بعدان باتوں پڑھل نہ کرکے احمدی کہلانے کے بعدان باتوں پڑھل نہ کرکے احمدی مہالانے کے بعدان باتوں پڑھل نہ کرکے احمدی میں جا رہا۔"

(خطبہ جمعہ فرمودہ 24 متمبر 2005ء) (ب، مبرحال ایک احمدی کو خاص طور پریاد رکھنا چاہئے کہ اس نے قرآن کریم پڑھنا ہے، جمعنا ہے،

غور کرنا ہے اور جہاں مجھ نہ آئے وہاں حضرت سے موعودعلیدالصلوٰ ق والسلام کی وضاحتوں سے یا پھر انہیں اصولوں پر چلتے ہوئے مزید وضاحت کرتے ہوئے طلقاء نے جو وضاحتیں کی ہیں ان کو ان کے مطابق سجھنا چاہے اور پھراس برکمل کرنا ہے۔''

(ح) '' پس ایک احمدی کو بار کی میں جاکر اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے اگر آپ بیر کیس کا کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے اگر آپ بیر کیس گو ان ملکول میں بھی اور دنیا میں ہرجگہ جہال احمد یوں کے چھوئی چھوئی چھوئی باتوں پر جھٹو ہے ہوتے ہیں، رخجشیں بید ! وقی ہیں، دلول میں بخض اور کینے پلتے براھے کی بید! وقی ہیں، دلول میں بخض اور کینے پلتے براھے کی بیران کی اصلاح کے ہیں ان کی اصلاح کے کی بیران کی اصلاح کے کی بیران کی اصلاح کے اس انڈار کے بیجھیں اور اس کے احکامات کوزندگیوں کا حصہ بنا کمیں درند آنخضرت صلی انڈار کے بیج بھی آ سکتے ہیں۔'' انشد علیہ وسلم کے اس انڈار کے بیج بھی آ سکتے ہیں۔''

(خطبہ جمعہ فرمودہ16 متمبر2005) (28) رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل کی طرف توجہ کریں

" آجکل شادی بیاہ کے بہت ہے سائل سامنے آئے ہیں روز اند خطوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے .... بیواؤں کے رشتوں کے مسائل ہیں۔

حفرت مین موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے
ایک اعلان تھاای کے تحت اب بیشعبہ رشتہ نا طہمر کز
میں بھی قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے رشتے قائم
ہوتے ہیں پھر بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور
فرا یا

والدین کوبھی اس طرف توجہ دینی جا ہے کہ ایک تو جماعت کے اندرلڑ کیوں کا رشتہ طے کرنے کی کوشش کریں اور اگر اپنے عزیز رشتہ داروں میں نہیں ملتا تو جماعتی نظام کے تحت طے کرنے کی کوشش کریں اور جماعتی نظام کے تحت طے کرنے کی کوشش کریں اور پھر بعض لوگ خاندانوں اور ذاتوں اور شکلوں وغیرہ کے مسلوں میں اُلجھ جاتے ہیں تھوڑا سامیں نے پہلے کے مسلوں میں اُلجھ جاتے ہیں تھوڑا سامیں نے پہلے بہلی جمان مسلول میں اس طرح الجھتے ہیں تو پھرلڑ کیوں کے دشتے طے میں اس طرح الجھتے ہیں تو پھرلڑ کیوں کے دشتے طے کرنے میں دفت پیش آتی ہے۔تو بید ذاتیں وغیرہ بھی اب کرنے میں دفت پیش آتی ہے۔تو بید ذاتیں وغیرہ بھی اب جوز نی جا ہیں۔

( خطبہ جمد فرموزہ24۔ دیمبر 2004ء) (29) میں عہد کریں کہ اگر خدا تعالیٰ تو فیق دے تو خلافت خامسہ کے اس دور میں ہم جرمنی کے ہرشہر میں معجد بنا کمیں گے

(()'' یہاں جرمنی میں 100 ساجد کی تقییر کا معاملہ ہے۔ یکھ شکوہ ہے کہ بعض بری بری عمارات خریدی گئی ہیں اگر وہ نہ خریدی جا تیں تو اور چھوٹی چھوٹی کئی مساجد بن عق تھیں پھریہ کہ جو بنی بنائی عمارات خریدی گئی ہیں وہ 100 مساجد کے زمرے میں نہیں ہیں۔ بعض لوگ خط لکھتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہیں۔ حقیقت حال ہے آگاہ کرنا چاہتے ہیں یہاں یوں ہو رہا ہے۔ ایک تو ان سب لکھنے

والوں کی اطلاع کے لئے ممیں بنادوں کہ گزشتہ سال یا
اس سے بہت پہلے میں اس کا جائزہ لے چکا ہوں اور
مجھے پت ہے کہ کون ی عمارات خریدی گئی میں اور کن
کن کو 100 مساجد کے زمرے میں شامل کرنا ہے یا
نہیں کرنا۔ اس لئے آپ بے فکرر ہیں۔'

(خطبہ جمعہ فرمودہ 27۔ اگست 2004ء)

(ب) '' دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ اس خلافت کے دور پی سوساجد کا وہ وعدہ جوخلافت رابعہ کے دور پی کیا تھا اس کو پورا کرنے والے ہوں۔ پی تو کہتا ہوں کہ آپ ہے مہد کریں کہ سوساجر کیا وہ تو ہم جند سالوں بی بنالیس کے اگر خدا تعالیٰ تو فیق دے تو جند سالوں بی بنالیس کے اگر خدا تعالیٰ تو فیق دے تو میں ہو ہم جرشی کے ہرشہر فلافت خاسہ کے اس دور بی تو ہم جرشی کے ہرشہر میں مجد بنا کیں گے۔ تو یہ عہد آپ کریں تو اللہ تعالیٰ ، فیا اند تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا ادر اللہ تو کہتا ہوں گا۔ انشاء اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا ادر اللہ تو کہتا امید ہے انشاء اللہ آپ کی مدد بھی بڑھا کیں گے ، امید ہے انشاء اللہ آپ کی مرد بھی کرے گا در این کوشش بھی امید ہے ادر این کوشش بھی بڑھا کیں گے ، در این کوشش بھی اسے فیان شاہ اللہ اللہ تو کھا کی در این کوشش بھی اسے فیان شاہ کے ، در این کوشش بھی

جزاک الله ۔'' (الفضل انٹرنیشنل 8 راکتو بر 2004ء) (30) احمدیت کا پیغام دُنیا کے کناروں تک پہنچا کیں

برهائيں گے۔ الله تعالیٰ آب سب کوتوفق دے۔

''پس جیسا کہ جس نے پہلے بھی کہا ہے کہ گذشتہ کوتا ہوں پر خدا تعالیٰ سے معافی مائٹیں اور مغفرت طلب کریں اور آئندہ ایک جوش اور ایک ولو لے اور جذبے کے ساتھ احمدیت کے بیغام کو دُنیا بیں بھیلا نے کے لئے آگے بڑھیں۔ ابھی دُنیا کے بلکہ بین جہاں احمدیت کا بیغام نہیں پہنچا، کسی کو احمدیت کے بارے بیں بہت کے بارے بیں بہت زیادہ کوشنوں کی ضرورت ہے، دعا دُن کی بھی ضرورت ہے، دعا دُن کی بھی ضرورت ہے ہو سے ہیں کہم تام کوشنوں کی ضرورت ہے، دعا دُن کی بھی ضرورت ہے میں اللہ علیہ دآلہ وہ کم کے جنڈ کے بین ہم تام اللہ علیہ دآلہ وہ کم کے جنڈ کے میں جا کہ آئیں گے انشاء اللہ اور آک گئے ہم نے دھزت ہے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کی بیعت کی ہے اور آپ کی بیعت میں مائل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کی بیعت میں خاط فر مائے۔''

( خطبہ جمعہ فرمودہ 8۔ اکتوبر 2004ء) (31) تح یک جدید دفتر پنجم کا اجراء

" 1966ء میں حصرت خلیفۃ اسے الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہے آنے والوں کے لئے دفتر سوم کا اجراء فر بایا اور فر مایا کہ کیونکہ میہ حصرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہونا چاہیے تھا اس لئے میں اس کو کیم نو مبر 1965ء سے شروع کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے میہ دفتر حصرت مسلح موعود کی دور خلافت سے منسوب ہوجائے گا۔ کیونکہ دھزت مسلح موعود کی دور خلافت سے منسوب ہوجائے گا۔ کیونکہ دھزت مسلح موعود کی ان اس کے اس کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا۔ تو بہر حال اس کئے اس کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا۔ تو بہر حال اس کے اس کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا۔ تو بہر حال اس کے اس کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا۔ تو بہر حال اس کے اس کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا۔ تو بہر حال

ال دفتر سوم كا اعلان خلافت ثالثه بيس موا تفااور كجر دفتر جهارم كا آغاز 19 سال بعد 1985 ويس فلادت رابعدیش موااوراس اصول کے تحت که (وہ جوحفرت معلى موود في اصول ركها تفاكه 19 سالددور بوكا) آج19 مال پورے ہو گئے ہیں اس لئے آج ہے دفتر پنجم كا آغاز موتا ہے انشاء الله تعالى اب آئده ے جتے بھی ہے عامدین تحریک جدید کی مالی قربانی میر اشامل ہوں کے دہ دفتر پیجم میں شامل ہوں گے۔ ايك تو جبيا كدحفرت اقدس مسيح موعود عليد الصلؤة والسلام نے فر مایا تھا کہ نے بیعت میں شامل ہونے والول كواحميت ميس شائل مونے والوں كو مالى قربانى کی عادت ڈالنی حاہے۔ایے تمام لوگوں کو،اب میں اس ذر بعدے دفتر کو ہدایت کر رہا ہوں کہ جا ہے جو مرشته الول ميس احدى موئ مين كين تحريك جديد میں شامل نہیں ہوئے ان سب کوا بتح کے جدید میں شامل کرنے کی کوشش کریں اوران کا شاراب دفتر پنجم میں ہوگا۔ جیسا کمیں نے پہلے کہاا گران کو بتایا جائے کہ مالی قربائی وین ضروری ہے اور ان کو بتا تیں کہ تہارے یاں جو بیاحدیت کا پیغام پہنچا ہے بیٹر کیک جدید میں مالی قربانی کرنے والول کی وجہسے ہی پہنچا ہاں لئے اس میں شامل ہوں تا کہتم اپن زند گیوں کو بھی سنوارنے والے بنو اور اس پیغام کو آگے پہنچانے والوں میں بھی شامل ہو جاؤ حصہ دارین جاؤ اورجیا کمیں نے کہا ہے مرے علم میں ہے کہ ہندوستان میں بھی اورافریقه میں بھی بہت بڑی تعداد ایی ہے جن کو مال قربانی میں شامل نہیں کیا گیا ان کو مال قربانی میں شامل کریں پھراس دفتر پہم میں نے پیداہونے والے بھی لینی جواب احدی سیجے پیدا ہوں گے دو دفتر بنجم میں شامل ہول گے۔

(الفُضل انزیشنل 19 نومبر 2004ء) (32) تحریک جدید دفتر اوّل کے کھاتوں کوزندہ کرنے کی تحریک

حضرت خلیفة أسيح الرابع رحمه الله تعالی نے بیاتھی فر مایا تھا کہ جن بزرگوں کے کھاتے کوئی زندہ نہیں کرتا ان کے حماب میں کوئی چندہ نہیں دیتا، ان کے اس وت كے مطابق جو چندرويوں ميں ادائيگي ہو تي تھي، ( پانچ دس رویے میں ) یا ویسے بھی ان کا نام زندہ ر کھنے کے لئے ٹوکن کی صورت میں ہو عمتی ہے۔ فر مایا تھا کہ پانچ رو بے کے حماب سے ایک ہزار کی میں ذمه داري أثفاتا مول ميل اينے ذمه ليتا مول اگر ان کی اولا دیں ان کے نام کے ساتھ چندہ نیس دے سکتیں آپ نے بی بھی فر مایا تھا کہ اور اس طرح لوگ آ گے آئیں اور ذمہ داری اُٹھا کیں اور اینے بارے میں بیفر مایا کہ میرے بعد میری اولاد أمید كرتا ہول اس کام کوجاری رکھے گی تو بہر حال آپ کو بھی دفتر نے توجنیں دلائی یار یکارڈ درست نیس رکھا، ہوسکتا ہے كدايي چنرول ين شال كركة بان لوكول ك لئے چندے دیے رہے ہوں لیکن بہر مال ریکارڈ

یں سے بات نظر تبیں آرہی کہ آپ کا وعدہ تھا۔اس لئے ان کی اس خواہش کی تیجیل میں ان کو جوا کیس سالددورخلا فت تفاجس حساب عي جعي حفزت خليفة المسيح الرابع في فرمايا تها، اين خطبي مين ذكركيا تما اب دفتر تحريك جديد كومكيس كهتا بهول كديد حماب مجھے مجوادی مجھے أميد ہے كه انثاء اللہ تعالى ان كى اولاداس کی ادائیگی کردے گی جوبھی ان کا حماب بنآ ہے،ان ایک ہزار بزرگول کا۔ بہرحال اگر اولا دنبیں بھی کرے گی تو میں ذمہ داری لیتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ ادا کردوں گااورای حساب سے دفتر ایسے تمام لوگوں کے کھاتوں کے بارے میں مجھے بتائے جن کے کھاتے ابھی تک جاری نہیں ہوئے تاکہ ان کی اولا دول كوتو جددلا كى جاتى ربي كين جب تك ان کی اولا دوں کی اس طرف تو جہ پیدائہیں ہوتی ، ای حساب سے جوحفرت خلیفة اسی الرابع رحمه الله تعالی نے فرمایا تھا کہ کھاتے ٹوکن کے طور پر زندہ رکھنے حاسمیں، ان لوگوں کی ادائیگی ممیں اینے ذھے لیتا مول، انشاء الله تعالى منين ادا كرول كا اور جب تك زندگی ہے اللہ تعالیٰ تو نیق دے ادا کرتا رہوں گا اس کے بعد اللہ میری اولا دکوتو فیق دے کیکن ہولوگ جن کی قربانیوں کے ہم کھل کھا رہے ہیں ان کے نام ببرطال زنده رہے جائیں۔اللہ تعالی ان سب کی اولا دول کوتو فیل دے۔

(خطبہ جمعہ فرمودہ5۔ نوبر 2004ء) (33) مسجدہار ٹلے پول ادر پریڈفورڈ کے لئے جندہ کی تحریک

فر مایا: - "اب میں ہو۔ کے کی جماعت کے لئے چند

با تیں مخفرا کہنا چاہتا ہوں گزشتہ دنوں میں منیں نے
چند شہروں کا دورہ کیا تھا جس میں بریکھم کی معجد کا
افتتاح بھی ہوا۔ بریڈ فورڈ کی مجد کا سنگ بنیاد رکھا
گیا، یہ پلاٹ اُنہوں نے بڑی اچھی جگہ لیا ہے
پہاڑی کی چوٹی یہ ہے، نیچ سارا شہر نظر آتا ہے۔
پلاٹ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اُمید ہے تغییر کے بعدائی
میں کافی نمازیوں کی گنجائش ہو جائے گی۔
میں کافی نمازیوں کی گنجائش ہو جائے گی۔
کی مجد کا سنگ بنیاد رکھا، یہ بھی اچھی خوبصورت جگہ کے میں اضافہ ہوا ہے۔
ہے لیکن یہاں جماعت جھوٹی ہے اور اب پچھ تغداد
ہیں اضافہ ہوا ہے۔

جھے امیر صاحب نے سنر میں بتایا کہ کی وقت میں انصار اللہ ہو۔ کے۔ نے (یاداشت سے بی بتایا تھا کوئی معین نہیں تھا۔ اب ہے نہیں ابھی تک معین کیا ہے کہ کرنیں)۔ حضرت خلیفۃ آسے الرابع سے یہ دعدہ کیا تھا کہ ہار شلے پول میں ہم انصار اللہ سجہ بنا کیں گے اگر کیا تھا تو ٹھیک ہے اس کو پورا کریں ادرا گرنیں بھی کیا تو اب میں یہ کام انصار اللہ ہو۔ کے۔ کے پردکر رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں انشاء اللہ مقامی لوگوں کی رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں انشاء اللہ مقامی لوگوں کی جس مدتک مدوہ و سکے کرنی ہے اور یہ جواصل بنیادی جس مدتک مدوہ و سکے کرنی ہے اور یہ جواصل بنیادی

تقریباً یا ج لا که یا دُندگا ندازه خرچ ہے۔ توانصار الله نے کم طرح پورا کرنا ہے وہ اپنا پلان کر لیں اور کمر ہمت کس کیں بہرحال ان کو مدد کرنی ہو گی وہاں جماعت بہت جھونی ی ہے۔

برید فورڈ میں تقریباً جوان کا اندازہ ہے 1.6 ملین یا 16 لا كه يا وَنْدُكا ( اگريس محيح بهون ادرياد داشت تُفيك ہے) تو وہاں کافی بڑی مجد بن جائے گی کو کہ وہاں كاردبارى نوگ كافى بين اور مجھے أميد ہے وہ اينے ذرائع سے کافی حد تک جلدی اکٹھے کر کے معجد کمل کر لیں گے لیکن ہوسکتا ہے کہ بچھستی ہو جائے بعض وعدے کرتے ہیں بورے نہیں کر سکتے بعض مجبوریاں پیدا ہوجاتی ہیں توان کی مدد کے لئے خدام الماحمد سیاور لجندا ماءاللہ ہو۔ کے۔ کے ذمہ میں ڈالٹا ہوں کہ بیجھی ان کی مدد کریں اور بیاس علاقے میں ایک بڑا اچھا وسیج جماعت کامنصوبہ ہے جو مجھے اُمید ہے جماعت كى وسعت كاباعث بے گاد ہاں اس كے لئے وہ بھى ان میں بچھ حصہ ڈالیس کے اور بجنہ ہمیشہ قربانیاں کرتی رای ہے یہاں بیت الفضل ہے اس کے لئے بھی لجنہ نے ہی رقم اکشی کی تھی جو پہلے بران مسجد کے لئے تھی بھر بعد میں بیت الفضل میں استعال ہوئی تو ہو۔ ے۔ کی لجنہ کو اس بارے میں کوشش کرنی جاہے کیونکہ میری خواہش ہے کہ بید دنوں مساجد ایک سال کے اندراندر مکمل ہو جائیں انشاء اللہ ۔ اللہ تعالیٰ توفیق وے تواس رمضان میں دعاؤں اور قربانی کے جذبے کے ساتھ اس طرف بھی تو جہ دیں اور کوشش کریں۔ الله تعالى سب كوتو فيق د \_\_\_

( خطبه جمعه فرموده 15 اکتوبر 2004ء) (34) سپین میں ویلنسیا Valencia کے مقام پر ایک اور مجد بنانے کی عظیم الثان تحریک

فر مایا: - "میرے دل میں بری شدت سے بی خیال بیدا ہوا کہ یا کچ سوسال بعد اس ملک میں زہبی آ زادی ملتے ہی جماعت احمدیہ نے معجد بنائی اور اب اس کو بے بھی تقریباً 25 سال ہونے لگے ہیں اب وتت ہے کہ پین میں مسے محدی کے مانے والوں کی مساجد کے روش مینار اور جگہوں یہ بھی نظر آئیں۔ جماعت اب مختلف شہروں میں قائم ہے جب سے مسجد بنائي گئ تواس وقت يهال شايد چندلوگ تقصاب كم از کم سینکڑوں میں تو ہیں یا کتا نیوں کے علاوہ مجھی ہیں جماعت کے وسائل کے مطابق عبادت کرنے والوں کے لئے ، نہ کہ نام ونمود کے لئے اللہ کے اور گھر بھی بنائے جاکیں تو اس کے لئے میراانتخاب جومیں نے سوچا ادر جانزه لیا تو دیلنسیا (Vaiencia) کے شہر کی طرف توجہ ہوئی یہاں بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے ادر پیشر ملک کے مشرق میں واقع ہے آپ کوتو پند ہے دوسروں کو بتانے کے لئے بتار باہوں اور آبادی کے لحاظ ہے بھی تیسر ابرداشہر ہے اور یہاں بھی ابتداء میں ہی 711ء میں مسلمان آ گئے تھے مسلمانوں کی تاریخ بھی اس علاقے میں لمتی ہے، ابھی تک لمتی ہے زرعی

لحاظ سے مھی اس جگہ کومسلمانوں نے ڈیویلپ (Develop) کیا ہے۔ بہت سے احمدی جو وہاں کام کرتے ہیں۔ مالٹول کے باغات میں بہت ہے لوگ کام کرتے ہیں ہالوں کے باغات کورواج دیتا بھی مسلمانوں کے زمانے سے ہی جلا آرہا ہے تو ببرحال ہم نے بھی یہاں معجد بنانی ہے۔انشاءاللہ تعالی اور الله تعالی کے تصل اور اس کی تو فیق ہے جلد

پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے دسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں زمینیں بھی کافی مہنگی ہیں۔ امیر صاحب کو جب میں نے کہاوہ ایک دم بڑے پریثان ہو گئے تھے کہ کس طرح بنائيں كے توميس نے انہيں كہاتھا كرآ بے چواٹا سا، دوتین بزارمر بع میٹر کا پلاٹ تلاش کریں اوراینی کوشش کریں۔ اور جماعت سپین زیادہ سے زیادہ کتنا حصد ڈال من ہے بد بتا تھیں کون احمدی ہے جونہیں حاب گا كه حفرت مسيح موعود عليه السلاة والسلام كي خوائش کو بورا کرنے والا نہ ہے؟ کون ہے جونہیں عا ہے گا کہ جنت میں اپنا گھر بنائے؟۔ پس آپ لوگ این کوشش کریں باتی اللہ تعالی خود اینے نظل سے انظام كردے گا۔ يمي بميشد الله تعالىٰ كا جماعت سے سلوك رما ب اور انشاء الله آئنده بھي رب كا اور وه خود انتظام فرمادے گا۔ بہرحال بعد میں امیر صاحب نے لکھا کہ مجھ سے غلطی ہوگئ تھی یا غلط نہی ہوگئ تھی کہ میں نے مایوی کا اظہار کر دیا، بات سمجھانہیں شاید، تو ہم انشاء الله مسجد بنائمیں کے اور دوسرے شہروں میں بھی بنائیں گے تو بہر حال عزم، ہمت اور حوصلہ بونا جا ہے اور بھرساتھ ہی سب سے ضروری چیز اللہ تعالی كآ ع جھكتے ہوئے اس سے دُعا كيں ما تكتے ہوئے، ال عدد جاتے ہوئے کام شروع کیا جائے تو انشاء الله تعالیٰ برکت برش ہے اور بڑے گی۔ تو بہر عال مجھے پتہ ہے کہ فوری طور پرشاید سپین کی جماعت کی والت ایمنیں کدانظام کر سے کدسال دوسال کے اندر مجد ممل ہو۔ لیکن ہم نے انشاء الله تعالی، الله تعالی کا نام لے کرفوری طور پر اس کام کوشروع کرنا ہے اس کئے زمین کی تلاش فوری شروع ہو جانی عاہے۔ جا ہے سین جماعت کو پچھ گرانٹ اور قرض دے کر ہی کچھ کام شروع کروایا جائے اور بعد میں ادا لیکی ہوجائے تو بیکام بہرحال انشاء الله شروع ہوگا اور جماعت کے جومرکزی ادارے ہیں یا دوسرے صاحب حیثیت افراد میں اگر خوش سے کوئی اس مجد کے لئے دینا جاہے گاتو دے دیں اس میں روک کوئی نہیں ہے لیکن تمام دُنیا کی جماعت کو یا احمد یوں کوئیں عموی تحریک نبیس کرر ہا کہ اس کیلئے ضرور دیں۔انشاء الله تعالى يمتحد بن جائے كى جائے مركزى طور يرفند مبا کرے بنائی جائے یا جس طرح بھی بنائی جائے

اور بعدیس چرچین والے اس قرض کووالی بھی کر

دیں مے جس صد تک قرض ہے۔ تو بہر حال یہ کام جلد

سپین میں جماعت کی تعدادتو چندسو ہے اور یہ بھی مجھے

كرنے والول كے جواب دينے كے لئے فدام الاحديد اور لجنه اماء الله كوخصوصي تيميس تيار كرنے كي

شروع ہو جانا جا ہے اور اس میں اب مزید انتظار نہیں

كرنا جايئ الله تعالى آپ سب كواس كى توفيق

وے۔ کیونکہ اب تک جوسرسری اندازہ لگایا ہے اس

کے مطابق دو تین سونمازیوں کی مخبائش کی مسجد انشاء

الله خيال ہے كد5-6لاك يورو (Euro) يس بن

جائے گی۔ یہال بھی اور جگہوں پر بھی معجد بنانے کا

عزم کیا ہےتو پھر بنائیں انشاءاللہ شروع کریں پیکام

ارادہ جب کرلیا ہے تو وعدے کریں۔اللہ تعالی اینے

نضل ہے اس میں برکت ڈالے گاجلے کے دنوں میں

جووزارت انصاف کے ٹاید ڈائر بکٹر جو آئے ہوئے

تھے بڑے پڑھے لکھے اور کھلے دل کے آ دی ہیں مجھے

کہنے گگے کہ جماعت کے وسائل کم ہیں وہ تو زنیاداری

كى نظر ہے و كيھتے ہیں كہنے لگے كه حكومت ملمان

تظیموں کو بعض سہولتیں دیتی ہے اب قرطبہ میں بھی

أنهول نے مسجد بنائی ہے تو اس طرح اور مہولتیں ہیں

ليكن آپ كو (جماعت احمريه كو) وه مىلمان اپنے ميں

شام نہیں کرنا جا ہے۔اس کئے جو حکومت کا مدود ہے

کا طریق کارہاں ہے آپ کو حصہ نہیں ملتا کیا ایا

نہیں ہوسکتا آیا ان مسلمانوں کی پچھ باتیں مان

جائیں اور حکومت سے مال فائدہ اُٹھا لیا کریں باتی

ان کی باتول میں شامل ند موں تو میں نے ان کو

جواب دیا تھا کہ اگر باتی مسلمان تنظیمیں راضی بھی ہو

جائين تو پهربھي جم ينهيس كركتے كيونكه كل كو پھر آپ

نے ہی میر کہنا ہے کہ تمہارا امن پیندی کا دعوی اونی

ہے، اندر سے تم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوجو

شدت پند ہیں اور دوسرے سب سے بری بات بد

ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالی نے ایسے سامان کردیے

ہیں کہ ہم باقی مسلمانوں ہے الگ ہوکر جوان کے عمل

ہیں، جواسلامی تعلیم کے خلاف ہیں، اس سے چ کر سیجے

اسلامی تعلیم کے مطابق این بیجان کرسکیں۔الله تعالی

نے ایے سامان مہیا فرمادیے ہیں، پیشکوئی بوری ہو

چکی ہے کہ ماری علیحدہ ایک پیچان ہے تو چند پیسول

كے لئے ياتھوڑے سے مفاد كے لئے ہم اللہ كے

رسُول کی بیشگوئی اور الله کے نضلوں کو غلط ثابت

كرنے كى كوشش كريں منہيں موسكا احمدى الله تعالى

کے فضل سے اللہ اور اس کے رسول کے لئے بڑی

غیرت رکھتا ہے ہراحمدی کے دل میں اللہ اوراس کے

رسول کے نام کی بری غیرت ہے اگر حکومت احمد بول

كاحق مجهر مميس فائدہ دے عتى ہوتو ميں قبول

ہے، درنہ جماعت احمد میر میں ہر مخص قربانی کرنا جانتا

ب ده اینا پیٹ کاٹ کربھی مساجد کی تعمیر کر لئے پال

خریدسکتا ہے رقم مہا کرسکتا ہے، یا جماعت کے

(الفضل انترنیشنل 28 جنوری 2005ء)

(35) آنخفرت علیہ پراعتراضات کے جواب

دیے کے لئے سیس تیار کریں

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم بر بیبوده اعتراضات

دوسرے افراجات برداشت کرسکتا ہے۔

(خطيه جعه 18 فروري 2005ء) (36) لجندا ماء الله وخدام الاحديداور انصار الله ك شعبه فارمت خلق كومر يضول كى عيادت كي روكرام بنانے کی تقیمت

" مریضوں کی عیادت کرتا بھی خداتعالی کے ترب کو پانے کا ہی ایک ذرابعہ ہے۔ ہمیں اس طرف توجددین عاہے خاص طور پر جوذیلی تنظیمیں ہیں ان کو میں ہمیشہ كہتا موں \_ خدمت خلق كے جوأن كے شعبے بيں لجند کے،خدام کے،انصار کےایسے پروگرام بنایا کریں کہ مریضوں کی عیادت کیا کریں، میتالوں میں جایا كرير\_ اپنول اور غيرول كي مب كى عيادت كرنى حابية اس ميس كوئي حرج نهيس، بلكه يربهي ايك سنت کے مطابق ہے اور ہمیشہ اس کوشش میں رہنا جاہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کے قرب یانے کے ذریعے مم افتياركري-"

> (خطبه جمعه فرموده 15- ايريل 2005ء) (37) مريم شادي فنذي طرف توجري

'' اس کے ساتھ ہی میں بعض اور تحریکات کا بھی ذکر كرنا حابنا جول، ان كي طرف بهي توجه ولانا حابتا ہوں۔ان میں ایک تو مریم شادی فنڈ ہے۔حفرت خلیقة اسیح الرابع رحمدالله تعالیٰ کی بیآ خری تحریک تقی الله تعالی کے فضل سے بہت بابرکت ابت ہولی ہے یے شار بچیوں کی شادیاں اس فنڈ سے کی گئی ہیں اور کی جاربی ہیں۔ احباب حسب تو نیق اس میں حصہ لیتے ہیں لیکن میں سجھتا ہوں کہ شروع میں جس طرح اس طرف توجه پیدا هوئی هی اب اتی توجیبیس رای جولوگ مالی لحاظ سے اچھے ہیں، بہتر مال حالات ہیں ان کو پت ای نہیں کہ بچوں کی شادیوں برغریب لوگوں کے کتنے سائل ہوتے ہیں۔

(الفضل انزيشنل 17 جون 2005ء) (ب)" امراء كويبلي بهي كهديكا مول اب بهي كهتا ہوں دوبارہ تح کیک کر دیتا ہوں کہ مریم شادی فنڈ میں ضرور شامل مواكرين ورخاص طورير جو صاحب حیثیت ہیں اور جب ان کے بچول کی شادیاں ہوتی جیں اس وفت ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ کسی نے کسی غریب کی شادی کروانی ہے۔''

( خطبه جمعه فرموده 25 نوبر 2005 ء) (38) طاہر ہارٹ انشٹیوٹ کے لئے مال قربانی کی

میں آج ایک تحریک کرنا جاہتا ہوں خاص طور پر جماعت کے ڈاکٹرز کواور دوسرے احباب بھی عموماً، ا كرشال مونا حامي تو حسب تو فيق شامل مو يحت بين ، جن کوتوفیق ہو، مخبائش ہو بیطا ہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لئے ال قربانی ک تحریک کریں۔ مفرت خلیفة اس

الرابع رحمه الله تعالى كى ربوه ميس خلافت رابعه ك شروع میں بیخواہش تھی کہ یہاں ایک ایساادارہ ہوجو اس علاقے میں دل کی بھاریوں کے علاج کے لئے مہولت میسر کر سکے اس دور میں کچھ بات چلی بھی تھی لیکن پھراس پڑمل درآ مدنہ ہوسکا بہر حال میرا خیال ہے کہ آخری دنوں میں حضور کی اس طرف دو بارہ تو جہ ہوئی تھی کیکن خلافت خامیہ کے شروع میں اس پر کام شروع ہوا ایک ہمارے احمدی بھائی ہیں اُنہوں نے این والدین کی طرف سے خرج اُٹھانے کی حامی بھری پھر امریکہ کے ایک احمدی ڈاکٹر بھی اس میں شامل ہوئے اُنہوں نے خواہش کی کہ میں بھی شامل ہونا جا ہتا ہوں مہر حال نقشے وغیرہ بنائے گئے اور برئی خوبصورت ایک چیمنزله عمارت تغییر کی جار ہی ہے جو ا پی تقیر کے آخری مراحل میں ہے اور اس فیلڈ کے ڈاکٹر ماہرین کے مشوروں سے سیسارا کام ہواہے وہ ای میں شامل ہیں خاص طور پر ڈاکٹر نوری صاحب ے مشورہ لیا گیا ہے ایک ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لئے کیسی کیسی چیز ول کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب مرکزی کمینٹی میں شامل بھی ہیں متعقل وقت دیتے ہیں ماشاء الله بحرجو نقف أنهول في بنواف تصحبيا كه میں نے کہاوہ چھ مزلد ممارت کے تھے جس میں تمام متعلقہ سہولتیں رکھی گئی تھیں جودل کے ایک سپتال کے لئے ضروری میں تو اس وقت اُنہوں نے جو تخمینہ دیا تھا، جواندازہ فرچ دیا تھا اس وقت بھی اس رقم ہے زیادہ تھا جس کی ان دوصاحبان نے (جن کامیں نے ذكركيا) ديينے كى حامى بھرى تھى تو انتظاميہ بچھ يريشان مقى ميں نے انہيں كہا كہ يہ نقشے جو بنائے گئے ہيں جن کی میں نے منظوری دی تھی اس کی منظوری دیتا ہوں اللہ کا نام لے کرای کے مطابق کام کریں۔انشاء الله الله تعالى بركت ذالے كا فضل فريائے كا پير كيھ اورلوگ بھی اس میں شامل ہوتے رہے اور اب جہال تک ممارت کا تعلق ہے وہ قریباً مکمل ہو چکی ہے، جلد چند مہینوں میں ہو جائے گ۔ اس تعمیر میں (بنا چکا موں) کچھلوگوں نے حصہ بھی لیا اور نضل عمر ہیتال کی انظامیے نے بری محنت سے اور ہر جگہ یر جہاں بحیت ہوسکتی تھی جہال ضرورت تھی ، اُنہوں نے بحیت کرائی ادر تقمیر کردانے میں احتیاط کی خاص طور پر ڈاکٹر توری صاحب کے میکنیکل مشورے بھی با قاعدہ ہرقدم پر ملتے رہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے کیکن اب جو ا یکو پہنٹ (Equipment)اور سامان وغیرہ ہبتال کا آنا ہے وہ کافی <sup>بی</sup>تی ہے میں نے انہیں کہا ے کہ جیسے جیے رقم کا انظام ہوتا جائے گا سے فیرز (Phases) میں خریدیں کیکن ابتدائی کام کے لئے بھی کافی بوی رقم کی ضرورت ہے۔ اس لئے میں احمدی ڈاکٹرول سے خصوصاً کہتا ہوں کہ

اس لئے میں احمدی ڈاکٹرول سے خصوصاً کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر بڑا فضل فر مایا ہے اور خاص طور پر امریکہ اور پورپ کے جو ڈاکٹر ضاحبان

ہیں ای طرح یا کتان میں بھی بعض ایسے ڈاکٹر زہیں جو مالی لحاظ سے بہت اچھی حالت میں ہیں اگر آ پ لوگ خدا کی رضا حاصل کرنے اور غریب انسانیت کی خدمت کے لئے اس بارٹ انٹیٹیوٹ کو کمل کرنے مي حصه ليس تو يقيباً آب ان لوگوں ميں شامل ہوں گے جن کوخدا ہے انتہا نواز تا ہے اور ان کے اس تعلی کا اجراس کے دعدوں کے مطابق خداکے پاس بے انتہاء ہے۔ کوشش کریں کہ جو دعدے کریں انہیں جلد اورا بھی کریں اس ادراہ کو مکمل کرنے کی میری بھی شدید خواہش ہے کیونکہ میرے وقت میں شروع ہوا ادرانشاء الله تعالى ، الله تعالى سے أميد ہے وہ خواہش پوری کرے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا آیا ہے اللہ تعالی آب لوگوں کو بیموقع دے رہا ہے کداس نیک کام میں، اس کار خیر میں حصہ لیں اور شامل ہوجا کمیں اور اس علاقے کے بیار اور دکھی لوگوں کی دعا کیں لیں۔ آج کل دل کی بیاریاں بھی زیادہ ہیں ہرایک کوملم ہے۔ كه هر جگه بے انتهاء ہوگئی ہیں اور پھر علاج بھی اتنام ہنگا ہے کہ غریب آ دی تو افورڈ (Afford) کر ہی نہیں سکتا ایک غریب آ دمی تو علاج کروا بی نہیں سکتا۔ پس غریوں کی دعائیں لینے کا ایک بہترین موقع ہے جو الله تعالى آپ كود مرام اس سے فائده أشائيں۔ جہاں تک انشیٹیوٹ کے لئے ڈاکٹرز کا تعلق ہے، ہمارے امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے مشقل وقف کیا ہے۔ انشاء اللہ تعالی وہ جلد ربوہ پہنچ جائیں گے دوسرے يہال بھي بعض نو جوان واقفين زندگي ڈاکٹرز تعلیم حاصل کررہے ہیں جوانی تعلیم مکمل ہونے پر وہاں مطلے جائیں گے اور پاکتان میں بھی بعض نوجوان ہیں جنہوں نے وقف کیا ہے ٹرینگ لے رہے ہیں اور ای طرح ذا کٹر نوری صاحب کی سر برتی میں انشاء اللہ بیا دارہ جاتارہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر اورصحت میں بھی برکت ڈالے اور پھر بیدادارہ مکمل ہونے کے بعد میں دوسرے سیشلسٹ ڈاکٹرول سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی وقف عارضی کر کے یہاں آیا کریں۔اللہ تعالیٰ،انشاءاللہ ان کی قربانیوں کے بدلے ضر دردے گا، اجر ضرور دے گا اور دعا کرتے ر ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت کامیاب ادارہ

(الفصل انٹرنیشنل 17۔جون 2005ء)

(39) صدسالہ خلافت جو بلی کاروحانی پروگرام تین مال کے بعد خلافت کو 100 سال بھی پورے ہو رہے ہو رہے ہیں۔ جاعت احمد سے صدسالہ جو بلی سے پہلے حضرت خلیفتہ اس الثالث نے جماعت کو بعض دعاؤں کی ظرف تو جدد لائی تھی ہتر کیک گئی۔ میں بھی اب ان دعاؤں کی طرف دو بارہ تو جدد لا تا ہوں ایک تو اب ان دعاؤں کی طرف دو بارہ تو جدد لا تا ہوں ایک تو بار پڑھیں تو سورۃ فاتحہ دو زائے سات بار پڑھیں تو سورۃ فاتحہ کوغور سے پڑھیں تا کہ ہر قسم بار پڑھیں تو سورۃ فاتحہ کوغور سے پڑھیں تا کہ ہر قسم کے فتنہ دفسادے ادرد جل سے بچتے رہیں۔

يُم رَبُّنَا اَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وُّ ثَبَّتُ اَقُدَامَنَا وَانْـصُــرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنِ كَى دِعَا بَهِي بَهِت دفعه پڙهيس-اوراس کے ساتھ ہی ایک اور دعا کی طرف توجہ دلاتا مول جو بہلول میں شامل نہیں تھی کہ رَبَّتَ الْاتُسَرِ عُ قُلُوْبَسْناً بَعُدُ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبُ لَنَا مِنْ لَدُنُكَ رَحْمَةُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ بِي فِي ولول كوسيدها رکھنے کے لئے بہت ضروری اور بردی دعا ہے۔ حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كى وفات ك بعد حفرت نواب مباركه بيكم صاحبه نے خواب ميں سه و یکھاتھا کہ تفرت می موتود آئے ہیں اور فر مایا ہے كه بيده عابهت يره ها كروب يم اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِينَ نُحُورِهِمُ و نَعُوُذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ يِرْهِين \_ يجراستغفار بهت كياكري \_أستعفور الله ربيى مِنُ كُلِّ ذَنْبِ وَ أَتُونُبُ إِلَيْهِ\_ بهر درود شریف کانی پرهیس - ورد کریں - آئدہ تین سالول میں ہر احمدی کو اس طرف بہت توجہ دینی عاہئے۔ پھر جماعت کی ترتی اور خلافت کے قیام اور استحکام کے لئے ضرورروز انہ دو نفل ادا کرنے جائیں۔ ایک نغلی روزه هرمهینے رکھیں اور خاص طور پر اس نیت ے کہ اللہ تعالی خلافت کو جماعت احمد بید میں ہمیشہ قائم رکھے۔

کھے۔ (الفضل انٹرنیشنل 10 جون 2005ء) (40) صدسالہ خلافت جو بلی 2008ء

" تین سال کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ خلافت احمریہ کو قائم ہوئے سوسال کا عرصہ ہو جائے گا اور جماعت اس جوبلی کو منانے کے لئے بڑے زور شور سے تیاریاں بھی کر رہی ہے۔ اس کے لئے دعاؤں اور عبادات کا ایک منصوبہ میں نے بھی دیا ہے۔ ایک عبادات کا ایک منصوبہ میں نے بھی دیا ہے۔ ایک تحریک دعاؤں کی منیں نے بھی کی تھی تو بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے نشل سے اس پڑمل بھی کر رہی ہے لیکن اگر ان باتوں پڑمل کے ساتھ ساتھ کر رہی ہے لیکن اگر ان باتوں پڑمل کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کے اعلیٰ معیار ادا کرنے کی طرف تو جہ پیدائیں ہوتی تو ہیروز ہے بھی بریار ہیں، یہ نوافل بھی بریار ہیں، یہ دعا کی بریار ہیں، یہ دعا کو بریار ہیں، یہ دعا کی بریار ہیں، یہ دعا کو بریار ہیں، یہ دعا کو بریار ہیں، یہ دعا کو بریار ہیں، یہ دعا کر بی بریار ہیں، یہ دعا کو بریار ہیں، یہ دعا کو بریار ہیں، یہ دعا کی بریار ہیں، یہ دعا کو بریار ہیں، یہ دعا کو بریار ہیں ہوتی تو بریار ہیں، یہ دعا کی بریار ہیں، یہ دعا کی بریار ہیں میں دعا کو بریار ہیں ہوتی تو بریار ہوتی ہوتی تو بریار ہیں ہوتی تو بریار ہیں ہوتی تو بریار ہوتی ہوتی تو بریار ہوتی ہوتی تو بریار ہوتی تو بریار ہوتی ہوتی ہوتی تو بریار ہوتی ہوتی تو بریار ہوتی ہوتی تو بریار ہوتی ہوتی تو بریار ہوتی تو بریار ہوتی تو بریار ہوتی ہوتی تو بریار ہوتی تو بریار ہوتی تو بریار ہوتی ہوتی ہوتی تو بریار ہوتی تو بریار ہوتی تو بریار ہوتی تو بریار ہوتی ہوتی تو بریار ہوتی تو

(خطبہ جمعہ فرمودہ 26مراگست 2005ء) (41) ہراحمدی جہادکرے

" پس اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو ان جھوٹی اناؤں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور نہ صرف ہے کہ کسی ہے برائی نہیں کرٹی یا برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا بلکہ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ یہی باتیں ہیں جو ایک حسین معاشرہ قائم کرتی ہیں اور اس کے لئے ایک احمدی کو جہاد کرنا چاہئے کیونکہ اگر دل میں تقویٰ ہے تو البنہ تعالیٰ کے دین کی مضوطی کی خاطر، اسنے ایما نوں

میں مضبوطی کی خاطر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی طرف تو جہ بیدا ہوتی رہے گی ادرا پنی اٹاؤں اور غصے کو د بانے کی تو فیق ملتی رہے گی۔''

(خطبہ جمعہ فرمودہ 26 ماگٹ 2005ء) (42) جماعت احمد میہ ناروے کو بیت الذکر کی تعمیر کے سلسلہ میں بڑھ چڑھ کر مالی قربانیاں کرنے کی پرزور تحرکی

جماعت احمد میرک سوساله تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جماعت کے افراد اور جماعت نے جب بھی ایک مفویے کے تحت ایک ہوکر، ایک عزم کے ساتھ کی كام كوشروع كياب توالله تعالى كفل سے بعراس انجام تک بہنچایا ہے اگر آپ بھی اب اس کام کو پختہ ارادے ہے شروع کریں تو یہ مجدیقیناً بن عتی ہے۔ میں نے آپ میں سے مردول، عورتول بچول، نو جوانوں کی اکثریت کے چبرے پراخلاص و و فاکے جذبات و کھے ہیں۔ میں نہیں سجھتا کہ آپ کے اخلاص و وفا میں کمی ہے یا کسی ہے بھی کم ہیں۔ بعض ذاتی کمزوریاں ہیں اُن کودور کریں ایک دوسرے سے تعاون كرناسيكهيس مضبوط اراده كرين توالله تعالى بمل ے بڑھ کرآ ہے کی مدوفر مائے گا اور اپنے وعدول کے مطابق ایسے ذریعوں سے آپ کے رزق کے اور آب کے کاموں کی جھیل کے اور آپ کے اس وعدے کو بورا کرنے کے سامان پیدافر مائے گا کہ جس كا آب سوچ بھى نہيں سكتے جو كمزور بيں ان كو بھى ماتھ لے کر چلیں۔ اُن کو بھی بتا ئیں کہ خدا کا گھر بنانے کے کیا فوائد ہیں جوقربانیاں کر رہے ہیں وہ يهلے سے بڑھ كراللہ تعالى سے مدد مائلتے ہوئے اينے عہدول کی نے سرے سے تجدید کرتے ہوئے ، نے سرے سے پلانگ کریں ،سبسرجوڑ کربیضیں ،ایک دوسرے پر الزام لگانے کی بجائے اینے فرائض اوا كرنے كى كوشش كريں۔ آج جب دنيا ميں ہر جگه معجدول کی تغییر ہورہی ہے، ہرجگہ جماعت کی ایک فاص توجه بيدا مولى ہے۔ آج جب رحمن جہال اس كا زور چلتا ہے ہماری مسجدوا کونقصان پہنچانے اوران کو بند کروانے کی کوشش کر رہا ہے ان ملکوں میں جہال امن ہے جہال آپ کے مالی حالات پہلے سے بہتر ہیں، جہاں خدا کے نام کو ہر خص تک پہنچانے کی انتہائی ضرورت ہے،آج جہال الله تعالیٰ کے پیغام اور اسلام کے نور کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اگر بہتر حالات میسر ہونے کے بعد بھی آپ نے خداکے اس گھر اور اس کے روش میناروں کی تعمیر نہ کی تو یہ ٹاشکری ہوگی یادر تھیں بہ آخری موقع ہے اگر اس دفعہ بھی اورا جازت ملنے کے بعد بھی آپ لوگ اے تقیر نہ کر سکے تو پھر زمین بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور جورقم اب تک اس پر خرچ ہوئی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی اور جماعت کے دقار کو بھی دھکہ لگے گا۔ بس آج ایک ہوکراس گھر کی تعمیر کریں، اس تعمیر ہے جہاں آپ جماعت کے

د قار کوروش کررہے ہوں گے دہاں اپنے گئے خدا کی رضا حاصل کرتے ہوئے جنت میں گھر بنا رہے ہوں گے اور یا در کھیں کہ ہر بڑے کام کے لئے قربانی دین پڑتی ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اس قربانی کے لئے تیار ہوں گے تو یقینا اللہ تعالیٰ بھی مدوفر مائے گا۔

یادر هیں اگر میموقع آپ نے ضائع کر دیا تو آج
نہیں تو کل جماعت احمد سے کئی متجدیں ملک میں بن
جائیں گی۔ لیکن احمد بت کی آئندہ نسلیں، اس جگہ
ہے گزرتے ہوئے آپ کواس طرح یاد کریں گی کہ میہ
وہ جگہ ہے جہاں جماعت کو سجد بنانے کا موقع میسر آیا
نیکن اس وقت کے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کوادا
نہ کیا اور میہ جگہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اللہ نہ کر سے
کہ بھی وہ دن آئے جب آپ کو تاریخ اس طرح یا
د کر ہے۔ (خطبہ جمعہ فرمودہ 23 سمبر 2005ء)
د کرے۔ (خطبہ جمعہ فرمودہ 23 سمبر 2005ء)

اس زمانے میں جس میں مادیت کا دور دورہ ہے احمدی ای ہے جواللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس کے محر بھی تغیر کرتا ہے اور اس کی عبادت ہے اینے آپ کو جانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اپن نسلوں میں بھی ان کی اعلیٰ تربیت کے ذریعہ بدروح پھونکنے کی کوشش کرتا ہے اس شمن میں مجھے یادآیا کہ مارے بچین میں تحریک جدید میں ایک فنڈ مساجد بیرون کی بھی ہوا کرتی تھی ہرسال جب بے یاس ہوتے تھے تو عمو ہااس خوشی کے موقع پر بچوں کو بردوں کی طرف سے کوئی رقم ملتی تھی۔ وہ اس میں سے اس مد میں ضرور جندہ دیتے تھے یاا نی جیب خرج سے دیتے تھے۔ بید اب بھی شاید ہو حالات کی وجہ سے پاکستان میں تو منیں اس پرزور نہیں دیتالیکن باہر پیتنہیں ہے کہ نہیں اوراے اب بیرون کہنے کی تو ضرورت بھی نہیں عموماً ماجد کی ایک مدہونی جا ہے اس میں جب یجے پاس ہو جائیں تواس دفت یا کسی اور خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں چندہ دیا کریں اور اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے کونے کونے میں بے شار احمدی بیجے امتحانوں میں یاس ہوتے ہیں۔ اگر ہر سال ذیلی تنظیمیں اس طرف تو جه دیں، ان کوکہیں اور جماعتی نظام بھی کہے کہ اس موقع پروہ اس مرمیں اینے یاس ہونے کی خوشی میں چندہ دیا کریں تو جہاں دہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کی خاطر مالی قربانی کی عادت ڈال رہے ہوں گے وہاں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل سمینتے ہوئے اپنامستقبل بھی سنوار رہے ہول گے والدین بھی اس بارے میں اینے بچوں کی تربیت كرين اور أنبين ترغيب دلائين تو الله تعالى ان والدین کوبھی خاص طور پر اس ماحول میں بہت ہے فکروں ہے آ زادفر مادےگا۔''

(خطبہ جمعہ فرمودہ 11 نومبر 2005ء) (44) لا کھول کی تعداد میں وقف نو جا ہمیں

بميس لا كھوں واقفين نو جا ہميں اب تك تو واقفين نو كى

تعداد ہزاروں میں ہے لیکن جس طرح جماعت کی تعداد ہوھ رہی ہے اور جس طرح والدین کی اس طرف توجہ بیدا ہور ہی ہے انشاء اللہ تعالی لا کھوں کی تعداد ہو جائے گی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہر ملک میں جامعہ احمد یہ کھولنا پڑے گا اور بیانشاء اللہ تعالی ایک دن ہوگا۔'

(جامعه احمد بدلنڈن افتتا حی خطاب کیم اکتوبر 2005ء) (45) ذیلی تنظیمیں اپنی ذمہداریاں ادا کریں

'' پس اس لحاظ سے انصار بھی ذمددار ہیں اور پو چھے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی ذمہداریاں اداکی ہیں یا نہیں ، لجنہ بھی اینے دائرے میں ذمہ دار ہے اور پوچھی جائے گی کہاس نے اپن ذمدداریاں اداکی ہیں یائمیں اور خدام بھی ذمہ دار ہیں اور یو چھے جا کیں گے کہ انہوں نے اپنی ذ مدداریاں اداکی ہیں یانہیں ۔اورخدا م میں کیونکہ نوجوان اوے اور مردشامل ہوتے ہیں جن میں زیادہ طاقت ہوتی ہادر صحت بھی اچھی ہوتی ے، صلاحیت مجمی ہوتی ہے اس لئے جماعتی ترتی کے لئے خدام کی بہترین تربیت اور فعال ہونا اور تمام پروگراموں میں حصہ لینا، تمام اُن باتوں پڑمل کرنا جو خلیفہ ونت کی طرف ہے و تنافو تنا کی جاتی ہیں ، زیادہ ضروری ہے۔خدام ہی ہیں جنہوں نے مستقبل کی سل کے باپ بنتا ہے اور خدام ہی ہیں جن میں آئندہ نسل کے باپ موجود ہیں۔ جوشادی شدہ ہیں اور بچول والے ہیں وہ آئندہ سل کے باپ ہیں اور ایک باپ کی ای اہمیت کے پیش نظر آنخضرت علیہ نے فر مایا تھا کہ اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفظیں ہے جوباپ بی اولاد کودیتا ہے پس میتر بیت بھی اگل سل ک تب ہی ہوگی جب آپ لوگ خود بھی اپن تربیت کی طرف توجد رے ہوں گے۔"

(اجتماع خدام الاحمدير طانيه اختما كي خطاب 21 كتربر 2005ء)

(46) قرضوں کی ادائیگی احسن طریق پرکریں

"احدیوں نے اگر دنیا ہے فساد دور کرنا ہے تو آپس کے لین دین اور قرضوں کی ادائیگی احسن طریق ہے کرنی چاہئے اور کوئی دھو کہ اور کسی قتم کی بدنیتی ان میں شامل نہیں ہونی چاہئے۔

(خطبہ جمعہ فرمودہ18 نومبر 2005ء) (47) شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر بیہودہ رسوم ورواج الفوادر نضول گانے اور اسراف سے نیخے کی تاکید

پس جوشکایات آتی ہیں ایسے گھروں کی ان کومئیں تنیبہہ کرتا ہوں کہ ان لغویات اور فضولیات سے بچیس ۔ پُھرڈانس ہے، ناچ ہے، لڑکی کی جورونقیں گئی ہیں اس میں یا شادی کے بعد جب لڑکی بیاہ کرلڑ کے ہیں اس میں یا شادی کے بعد جب لڑکی بیاہ کرلڑ کے کھر جاتی ہے وہاں بعض دفعہ اس قتم کے بیہودہ قتم کے بیہودہ تم کے میوزک یا گانوں کے اوپر ناچ ہور ہے ہوتے ہیں اور شامل ہونے والے عزیز رشتہ داراس میں شامل ہو

جاتے ہیں تو اس کی کمی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جاستی بعض گھر جود نیاداری میں بہت آ گے بڑھ گئے ہیں ان کی ایسی رپورٹس آتی ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ کیونکہ فلاں امیز آدی تھا اس لئے اس پر کاردوائی نہیں ہوئی یا فلاں عہد بدار کارشتہ دار عزیز تھا اس لئے اس کے فلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ، اس سے صرف نظر کیا گیا غریب آدی میہ حرکت کر بے تو اس نظر کیا گیا غریب آدی میہ حرکت کر بے تو استناء بغیر کسی لحاظ کے کارروائی کروں گا اور کی بھی استناء بغیر کسی لحاظ کے کارروائی کروں گا اور کی بھی جاتی نظام اور ذیلی نظیموں کا جونظام جاتی نظام اور ذیلی نظیموں کا جونظام کی ہیہودہ فلموں کے ناچ گانے یا ایسے ہے میہ بھی اس میں میں ہیودہ فلموں کے ناچ گانے یا ایسے گانے جو سراسر شرک بھیلا نے والے ہوں دیکھیں تو گانے جو سراسر شرک بھیلا نے والے ہوں دیکھیں تو مفرورت نہیں کہ س فائدان کا ہے اور کیا ہے۔

( خطبہ جمعہ فرمودہ25 نومبر 2005ء) M.T.A (48) سے فاکدہ اٹھا کیں

ایم ٹی اے کے پردگراموں سے بھر پور فائدہ
اٹھائیں۔خصوصاً خطبہ جمعہ ننے کی عادت ڈالیں۔
ذیلی تنظیمیں گرانی کریں اور دیکھیں کہ لوگ ایم ٹی
اے مستفیض ہورہے ہیں یانہیں ایک احمدی اور
دوسر لوگوں میں نمایاں فرق ہونا چاہئے آپ کے
خاموش پاکیزہ عمل بھی خاموش دعوت الی اللہ ہیں اللہ
تعالیٰ اس کی توفیق دے۔

( خطبہ جمعہ فرمودہ2 دیمبر 2005ء (ماریشس )) (49) لجنہ اماء اللہ تربیت کے نظام کوفعال بنائے

لجنہ اماء اللہ تربیت کے نظام کو فعال بناتے ہوئے نومبا کعات اور بچوں کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دے اور اس کے ساتھ پرانی احمدی خواتین کی طرف بھی تو جہ دیں تا کہ کوئی برائی یا شرک احمدی معاشرہ میں داخل نہو۔

( بحنه الماء الله ( قادیان ) سے خطاب 27 دیمبر 2005ء) (50) جلسه سالان قادیان کی کامیا بی برخداتعالی کا شکراد اکرو

" حضرت سلیمان کی ایک دعا کو الله تعالی نے پند فرماتے ہوئے آن کریم میں بیان فرمایا ہے اور سے دعا ہراحمدی کوبھی ہروتت یا در کھنی چا ہے کیونکہ آن احمدی ہی ہیں جن پر الله تعالی کی نعتوں اور نضلوں کی موسلا دھار بارش ہورہی ہے اور جتنا ہم اس طرح شکر گزاری کریں گے انتا ہی الله تعالی کے نضلوں کا فیض پانے والے ہوں گے اور وہ دعا یوں سکھائی گئ ہے کہ رُب اور نسی اشکر ا نیغ ممتک اللہ او اُن عَمَلَ صَالحًا وَ اَد خِلے نِسی بِسرَ حُمَةِ کَ فَسی عِبَادَکَ الصَالِحینَ ٥ وَ اَد خِلے نِسی بِسرَ حُمَةِ کَ فَسی عِبَادَکَ الله الصَالِحینَ ٥ وَ اَد خِلے نِسی بِسرَ حُمَةِ کَ فَسی عِبَادَکَ الله الصَالِحینَ ٥ وَ اَد خِلے نِسی بِسرَ حُمَةِ کَ فَسی عِبَادَکَ الله الصَالِحینَ ٥

کداے میرے رب مجھے تو نیق بخش کہ میں تیری نعت کا اسکرا داکر در جوتو نے مجھے پرکی اور میرے مال باپ

پرکی اور ایسے نیک اعمال بجالا وک جو تجھے پہند ہوں اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیکوکار بندول میں داخل کر ۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعتوں کاشکر تب ادا ہوگا جب عبادت کے معیار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر فتم کے نیک اعمال بجالانے کی طرف بھی ہر وقت توجہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اوا کرنے کی طرف توجہ رہے گی اور تبھی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے تقوق اوا کرنے کی طرف توجہ رہے گی اور تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے والے ہول گے۔'' تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے والے ہول گے۔'' (خطبہ جمعے فرمودہ 300 دیمبر 2005ء (تا ویان)) (خطبہ جمعے فرمودہ 300 دیمبر 2005ء (تا ویان))

'' یہ جوئیں بار بارز وردیتا ہوں کہ نومبائعیں کو بھی مالی نظام کا حصہ بنائیں بیداگلی نسلوں کو سنجا لئے کے لئے بڑا ضروری ہے کہ جب اس طرح بڑی تعداد میں نومبائعین آئیں گے تو موجودہ قربانیاں کرنے والے کہیں اس تعداد میں گم ہی نہ ہوجا ئیں اور بجائے ان کی تربیت کرنے کے ان کے زیرا ٹر ندآ جا ئیں۔اس لئے نومبائعین کو بہر حال قربانیوں کی عادت ڈائی پڑے گی اور نومبائع صرف تین سال کے لئے ہے۔ پڑے گی اور نومبائع صرف تین سال کے لئے ہے۔ بنا چاہئے۔ خاص طور برئی آنے والی عورتوں کی بنتا چاہئے۔ خاص طور برئی آنے والی عورتوں کی تربیت کی طرف بہت تو جہی ضرورت ہے۔'

(روز نامه الفضل 28 مارچ 2006ء) (52) آنخضرت علی کے کائن سے دنیا کوآگاہ کریں اور کٹر ت ہے درود شریف پڑھا جائے

(۱) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے محاس و کمالات اور پرامن تعلیم سے دنیا کوآگاہ کریں عشق رسول کی ایسی آگ دلوں میں لگائیں جس کے شعلے آسانوں تک پہنچیں ادر بکثرت درود بھیجیں۔

ر خطبه جمعه فرموده 10 فر دری 2006 ء)

(ب) آنخفرت سے عشق اور محبت کا پر نقاضا ہے کہ کمٹرت درود شریف پڑھا جائے صدق دل سے فضا سے اتنا درود بھیرا جائے کہ فضا کا ہرزرہ اس سے مہک جائے کثرت سے بید وعا پڑھی جائے '' رَبِ اَصْلِحُ اُمَّةَ مُحَمَّدِ صلى اللَّه عليه وسلم''

(خطیہ جمعہ 24 فروری2006ء) حضرت خلیفة السے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

-: فرماتے ہیں: -

" جتنی زیادہ تعداد میں دعا کیں کرنے والے ہماری جماعت میں پیدا ہوں گے اتناہی جماعت کا روحانی معیار بلند ہوگا اور ہوتا چلا جائے گا۔ خلیفہ وقت کو بھی آپ کی دعاؤں سے مدد ملتی جلی جائے گا اور جب سے دونوں مل کر ایک تیز دھارے کی شکل اختیار کریں گئے تو پھر انشاء اللہ تعالی فتو حات کے درواز ہے بھی دعائیں ہے۔ پس ہمارے ہتھیار سے دعا کیں ہیں جن ہے ہم نے فتح پانی ہے۔ انشاء اللہ تعالی ہمیں بیں جن ہے ہم نے فتح پانی ہے۔ انشاء اللہ تعالی ہمیں بیر معیار جلد سے جلد حاصل کرنے کی تو فیل عطافر مائے۔

\*\*

# صدساله خلافت جوبلی اوررابطر نومیانعین

ظهير احمد خادم ناظر دعوة الى الله قاديان

جیا کہ قارئین کرام جائے ہیں کہ سال 2008ء جماعت احمريه كى تاريخ مين ايك الهم سنگ میل کی حثیت رکھتا ہے۔ بیدوہ سال ہے جس میں عالمكير جماعت احدييه ساري دنيابيس صد ساله جوبلي منارای موگی اوراس عظیم نعمت رسیدات شکر بجالات ہوئے خلافت احمدیہ کی دوسری صدی میں داخل ہور ہی ہوگ ۔اللہ تعالیٰ کے نصل سے اس کی تیاریاں ساری دنیا میں موری میں ۔ خلافت کی اہمیت اور بركات اوراس كى تاثيرات سے سارى دنيا كو آگاه كرنے اور اس عظيم نعت سے ان كوروشناس كرانے کے لئے مختلف پروگرام مرتب کئے جارہے ہیں۔ پیہ ا مک اہم شگم ہے۔ ایک طرف جماعت احمد یہ خدا تعالیٰ کے ان تنظیم احسانوں کو یاد کر کے ان افضال و برکات کو ذہوں میں متحضر کرتے ہوئے جو محض خلافت کی برکت سے حاصل ہورہے ہیں جذبات تشکرے لبریز دلول کے ساتھ خوشی منار ہی ہوگ دوسری طرف قلوب مؤمنین کے باریک گوشوں میں بیا فکر بھی دامنگیر ہوگی کہ آج کروڑوں مسلمان ال عظیم نمت مے محروم ہیں۔ان تک احمدیت لیعنی حقیق اسلام کا بیغام پہنچانا ان کوخلافت کے فرحت بخش ساید عافیت میں لے کرآنا ہر فرد جماعت کا فرض ہے۔ اور گزشتہ چند سالوں میں مختلف طبقوں ہے جماعت احمد میں شمولیت اختیار کرنے والے كروزون افراد سے روابط بر هانا اور ان كو نظام جماعت کا حصہ بنانا بہت محنت طلب ہے اور فکر انگیز بھی جب تک منت ہگن اور حانفشانی کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں کے بیمقصد حاصل نہیں ہوسکے گا۔ کیونکہ جب تک صحیح تعلیم و تر بیت کے ذریعہ ان کو نظام جماعت کا فعال حصہ بنایانہیں جاتا تب تک وہ ان فیوض و برکات سے بہرہ ورنہیں ہوسکتے جو مامورز مانہ کی جماعت میں شامل ہونے والوں کے لئے مقدر

ين - منزت اقدس خليفة أسى الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز فرمات بين: -

اليكن مختلف لوگول كى مختلف طبائع ہوتى بين ان طبائع كے مطابق ان كونفيحت ہونى چاہے۔ان كوتبلغ ہونى عائے۔''

(خطبات مسرورجلددوم صغه 370)

قارئین کرام انقیم ملک کے بعد قادیان اور

ہندوستان کی جاعتوں میں ایک لیے عرصہ تک تبلغ و

رقوت الی اللہ کے لحاظ ہے جود کی کیفیت طاری تھی

۔ ایک طرف بیعت کرنے والوں کی تعداد صرف چند

سو ہواکرتی تھی دوسری طرف ہندوستان چونکہ ایک

گیر آبادی والا ملک ہے لہذا کروڑوں باشندگان ہند

کو بیغام پنچانا اوران کو جماعت مومنین میں شامل کرنا

کس قدرد شوار ہے اس فکرا تکیز صورتحال کا جائزہ لیئے

کس قدرد شوار ہے اس فکرا تکیز صورتحال کا جائزہ لیئے

جاسہ سالانہ 1991ء کے موقع پر احباب جماعت

ہندوستان کو نہایت موٹر رنگ میں ان الفاظ میں توجہ

دلائی۔ آپ نے فر مایا:

''اے ہند دستان والو!اے بھارت کے احمد یو
!کیااس عزت وسعادت کو جوخدانعالی نے تہمیں تھائی
تھی دوسرے ملکوں کوتم اپنے سے چھین کرلے جائے
گی اجازت دو گے۔کیاتم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے
رہو گے اور افریقہ امریکہ اور یورپ اور دنیا کے
دوسرے ممالک تبلیغ کے ذریعہ احمدیت کا پیغام
بہنچانے میں تم ہے آگے ہو ھتے چلے جا کیں گے۔اگر
ایسا ہواتو بہت برای ہنھیبی ہوگی۔

حضور رحمہ الله کی اس ولولہ انگیز ترکیک ہے ہندوسان کی جماعتیں جاگ افیں اور مخلصین جماعتیں جاگ افیں اور مخلصین جماعت بہلغ و وعوت الی الله کے میدان میں کود پڑے حضور رحمہ الله مسلسل راہ نمائی فرماتے اور وسائل مہیا فرماتے رہے ۔ اور عالمی بیعت کی روح پرورتقریب کا آغاز ہوا۔ تاریخ انسانیت کا بیمنفرد واقعہ ساری دنیا نے مشاہدہ کیا اور مختلف الہی نوشتے پورے ہوئے۔ حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام کی کئی ایک پیشگاد ئیوں کے پورا ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ پیشگاد ئیوں کے پورا ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ کاموں کو آگے بڑھایا گیا۔ اس دوران M.T.A کی کاموں کو آگے بڑھایا گیا۔ اس دوران کے احمدی بیک با قاعدہ نشریات کا بھی آغاز ہوا۔ عالمی بیعت کے روح پرور نظاروں سے ساری دنیا کے احمدی بیک احمدی بیک احمدی بیک وقت مخطوظ ہوتے رہے ایمان کو تازگی بخشے گے۔ وقت مخطوظ ہوتے رہے ایمان کو تازگی بخشے گے۔ احمدی بیل احمد یوں کے حوصلے اسقدر بلندا ورامام کی تو قعات اس

قدرار فع تھیں کہ ایک موقع پر آپ نے فر مایا:'' اٹھو! شیروں کی طرح دند ناتے ہوئے ،
غازیوں کی طرح فتح کے ترانے گاتے ہوئے تمام
بھارت نیں کھیل جاؤ کیونکہ آج بھارت کی نجات
تمہارے ساتھ وابستہ ہے۔''

چنانچ حضور رحمه الله کان ارشادات کی روشی
میں جماعت احمد میہ کے مبلغین معلمین داعین الی الله
اور احباب جماعت نے تبلیغ و دعوت الی الله کے
میدان میں ان تھک محنت کی جس کے متیجہ میں لا کھول
سعیدر دحوں کو تبول حق کی تو فیق ملی ۔ الحمد لله۔

لیکن جیسا کہ قار کمین جانے ہیں ہمارا ملک ہوارت بہت وسیع وعریض ملک ہے۔ ہزار ہاکلومیٹر کے رقبہ بر بھیلا ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد ہیں آنے والے ان نوواردین کوسنجالناان کی سجح تعلیم وتربیت کا انظام کرنا ،ان سب کوخلافت کے آسانی نظام کرنا ، کان سب کوخلافت کے آسانی نظام کرنا ، وقا میں برونا نہایت مشکل مرحلہ تھا۔ وسائل کی بحی ، وقا فو قا جماعت کے خلاف اٹھنے والی مخالفت ، غلط پو بیگنڈ ا، لمبے لمبے فاصلے ہونے کی وجہ ہم کرنے مرکز کے ساتھ رابطہ کی کمی وغیر واموراس راہ میں حائل رہے۔ اس کئے ان میں سے ایک حصہ سے ہم رابطہ نہیں رکھ سے۔

اب ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان نومبائعین کوئس طرح نظام جماعت کے ساتھ از سر نو منسلک کیا جائے تا کہ وہ خلافتِ حقد کے فیوض و برکات سے کما حقہ فیضیاب ہو تکیس۔

'' بیعت کر کے پیچھے ہٹ جانے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دوبارہ نظام جماعت میں لائیں۔اور اس کا فعال حصہ بنائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔''

حضور انور کے اس ارشاد کی تغییل میں جب معین اعداد وشار پیش کئے گئے تو حضور انور نے یہ ہدایات دیں

(الف) جو نعال ہو گئے ہیں ان کے لئے الگ پردگرام ہوں۔

(ب) جو فعال نہیں ہیں ان کے لئے الگ پروگرام مرتب کئے جائیں۔

، (ج) جو يتي چلے گئے ہيں ان كودا يس لانے كے اللہ ان كودا يس لائے عمل مرتب كيا جائے۔

کے لئے ین لاک کی مرتب کیا جائے۔
چنا نچ حضور انور کے اس اصولی ارشاد کی تعمیل
میں جماعتوں کا جائزہ لیا گیا اور ناظر صاحبان اور
وکلاء د ناظم صاحبان کوشامل کر کے ایک ٹیم بنائی گئی اور
ہندوستان کے مختلف صوبہ جات اُن کے سیر د کئے گئے
۔ اس تعلق میں ہر سہ انجمن احمد بیکی مشتر کہ میٹنگ میں
۔ اس تعلق میں ہر سہ انجمن احمد بیکی مشتر کہ میٹنگ میں

حضورانورنے جوارشادات فرمائے ہیں ان کا خلاصہ پیہے:-

(1) اس سیم کورو بیمل لانے کے لئے ناظران اور و کلاء کوشامل کریں گے اس رنگ میں کہ دو دو چار چار ضلعے ان کے سپر دکریں تا کہ وہ جائز ہے کیکر اطلاعات فراہم کریں۔

ترقیاتی کامول میں ترجیحات کو مد نظر رکھنا چاہئے جہال بھی ئی جماعت قائم ہو دہاں فوری مرکز قائم ہونا چاہئے ۔ چھوٹی معجد بنادی جائے کس قدر مساجد ہیں اور کس قدر بنانی ہیں اگر کم لاگت پر معجد اور ساتھ مبلغ کا کوارٹر بن سکتا ہے تو جائزے لئے جائیں ۔ (اس موقعہ پر مکرم ناظر صاحب اصلاح و ارشاد نے وضاحت کی کہ پانچ چھمقامات پرتین چار ارشاد نے وضاحت کی کہ پانچ چھمقامات پرتین چار لاکھ کے خرج سے ایک ایک مجد بنائی گئی ہے۔

فر مایا: خرید زمین ، تغیر مشن ہاؤی اور تغیر مساجد میں کہاں کہاں ضرورت ہے کس جگہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے کس جماعتوں کی ضرورت کیا ہے اور کس کو اولیت وینی ہے اس کے مطابق منصوبہ بنایا جائے ۔ فر مایا موجودہ تعداد کی بنیاد پر جو پرانی جماعتیں بن چکی ہیں ان پر آدھایا تہائی کے حساب ہے بوجھ نہ ڈالیس ۔ بڑی جماعت پر بوجھ نہ ڈالیس ۔ بڑی جماعتوں میں پہلے معجد بنادیں اور بعد میں چھوٹی جماعتوں میں پہلے معجد بنادیں اور بعد میں چھوٹی جماعتوں میں ۔

معلمین کوتنیہ اور تاکید کی جائے کہ چند ماہ
میں مقام تقرر پر کلمہ بنماز اور دیگر دینی باتیں سکھا دیں

۔ اگر ہ ہ ایب انہیں کرتے تو ان سے جواب طبی کی جائے
۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں ۔ ابھی ان کے تقویٰ کا
معیار اتنا بلند نہیں ہے ۔ اس لئے معلمین اور سبغین
سے روز انہ ڈائریاں لکھوا کیں ۔ جس میں روز انہ کی
تفصیلی کارکر دگی کا ذکر ہو۔ پھر وہ ماہورار پورٹ میں
اس کا ذکر کریں ۔ اور ان کی ڈائریاں چیک کی جا کیں

فرمایا: جماعتوں میں ذیلی تظیموں کی طرف بھی تو جہ دی جائے۔ اور عموی طور پر مرکزی ذیلی تظیموں کے عہد بدار بھی جماعتوں کی تربیت اور تنظیم کو مضبوط کرنے کے پر دگرام بنائیں۔

فیلڈ میں کس لیٹریچر کی ضرورت ہے اور کونسا شائع کرنا ہے اس کے بارے میں فرمایا منصوبہ بندی کمیٹی غور کر کے رپورٹ پیش کرے۔اس کے مطابق نشر واشاعت شائع کرے۔

فرمایا: بیبھی ویکھنا ہوگا کہ کون کونسالٹریچر کس کس زبان میں شائع کرناہے اس کے بارے میں بھی منصوبہ بنا کمیں۔

معرضین کے جوابات کے تعلق سے فر مایا کہ یہ کام بھی منصوبہ بندی کمیٹی ہی کرے گی البتہ ذیلی تظیموں سے بھی کام لیا جائے۔ ہر تظیم اس طرح کا کام کرے۔ یاتی صفحہ 46 یردیمیں

# قدرت ٹانیے کیا نیچویں مظہر سیدنا حضرت مرزامسروراحد خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ایک مشرہ اللہ تعارف اللہی بشارتوں کی روشی میں

قمر الحق خان قاديان

الله تبارک و تعالی نے اپنی صفات کے اظہار اور تو حید کے قیام کے لئے سلسلہ نبوت اور خلافت کو جاری فرمایا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

مَّا كَانَتْ نَبُوَّةٌ فَطُّ إِلَّا نَبِعَنْهَا خِلَافَةٌ ( كنزالعمال، الفصل الاول في بعض خصائص الانبيا، حديث نمبر:3224)

کہ بھی کوئی نبوت جاری نہیں ہوئی جس کے پیچھے خلافت کا قیام نہ ہوا ہو۔ دنیا پر بیام بھراحت عیاں ہو چکا ہے کہ عصر حاضر میں امام موعود سیدنا حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی مسلح موعود علیہ السلام اس دور میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلائی میں نبوت کے منصب پر فائز فرمائے گئے ہیں آپ میں نبوت کے منصب پر فائز فرمائے گئے ہیں آپ نے ایخ این خصرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللی پیش خبریوں کے مطابق اپنی کتاب حدیث اور اللی پیش خبریوں کے مطابق اپنی کتاب الوصیت بیں فرمایا:

الوصیت میں فر مایا:

" تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا
ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے
کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا ساسلہ قیامت تک منقطع
نہیں ہوگا۔'

(الوصيت)

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى اس بشارت پر روشى دُالتے ہوئے سيدنا حضرت مصلح موعود رضى الله عنه نے مور خد 8 ستمبر 1950 ء كو وكٹوريا رود دميگزين لين كرا جى ميں لتمير شدہ مسجد ميں نہايت پرشوكت انداز ميں فرمايا:

" حضرت سے موعود علیہ السلام نے فر مایا کہ بیس تو جاتا ہوں کین خدا تمہارے لئے قدرت ثانیہ بھیج دے گا گر ہمارے خدا کے پاس قدرت ثانیہ بی بہیں اس کے پاس قدرت ثانیہ بی باس قدرت ثالثہ بھی ہے اور اس کے باس قدرت ثالثہ بی بیس اس کے پاس قدرت رابعہ بھی ہے۔قدرت اولی کے بعد قدرت ثانیہ ظاہر ہوئی اور جب تک خدا اس سلسلہ کو ساری دنیا بیس نہیں بھیلاد یتا اس وقت تک قدرت ثانیہ کے بعد قدرت رابعہ فالشہ آئے گی اور قدرت ثالثہ کے بعد قدرت رابعہ شالشہ آئے گی اور قدرت رابعہ کی اور قدرت رابعہ کے بعد قدرت سادہ آئے گی اور قدرت رابعہ کے بعد قدرت سادہ آئے گی اور قدرت رابعہ کے بعد قدرت سادہ آئے گی اور فدرت خامہہ کے بعد قدرت سادہ آئے گی اور فدرت خامہہ کے بعد قدرت سادہ آئے گی اور ذیر دست بادشاہ بھی اس سیم اور مقصد کے راست میں کھڑ آئیس ہوسکت۔"

(الفضل 8 ستبر 1950 ء صفحه 6)

اس روح برورخطاب کے صرف ایک ہفتہ بعد المام عالی مقام سیدنا حضرت مرزامسر وراحمد خلیفتہ اس الحام اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز مورخہ خلیفتہ اس 1950ء کو حضرت صاحبز ادہ مرزامنصوراحمد صاحب مرحوم اور محتر مہ صاحبز ادی ناصرہ بیگم صاحبہ مد ظلہا کے ہاں ربوہ پاکتان میں پیدا ہوئے۔

ید سیم سے ہاں دوہ پاسان یں پیر اوسے یہ آپ حضرت مسے موعود علیہ الصلو ق والسلام کے پر پوتے ،حضرت مرز اشریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے بوتے اور حضرت خلیفۃ آسے الثانی رضی اللہ عنہ کے نوا سے ہیں۔آپ نے تعلیم الاسلام ہائی سکول سے نی سے میٹرک پاس کر کے تعلیم الاسلام کالج ربوہ سے بی اے کمل کیا۔

1967ء میں ساڑھے سترہ سال کی عمر میں نظام دصيت مين شموليت فريائي -1976 ء مين زرى یو ٹیورٹی فیصل آباد ہے ایم ایس کی ڈگری ایگر نیکچر ا كنامكس ميس حاصل كى \_31 جنوري 1977 وكوآب کی شادی محتر مه صاحبر ادی سیده امته الصبوح بیگم صاحبه مدظلها بنت محتر مه صاحبز ادى امة الحكيم صاحبه ومرحوم سيدداؤدمظفرشاه صاحب سيموكي حضورانور 1977ء میں زندگی وقف کر کے نفرت جہال سکیم کے تحت ای سال ماہ اگست میں غانا تشریف لے گئے - دہاں پر 1977 سے لے کر 1985 تک ابطور يركبل احديه سيكنذري سكول سلاگا ، وسال ، ايسار چر ، عارسال اور پھر دوسال احمد بيزر عي فارم ثما لے مثالي غانا کے مینجر رہے آپ نے غانا میں کیلی بار گندم ا گانے کا کامیاب تجربہ کیا 1985ء میں یا کتان والبسي ہوئی اور تحریک جدید ربوہ میں 17رمارج 1985ء كونائب وكيل المال ثانى كے طور يرتقر رہوا۔ 18 رجون 1994ء كوآپ كاتقر ربطور ناظر تعليم هوا\_ 10 ستبر 1997 كوآپ ناظراعلىٰ صدراتجمن احمد بيو امیر مقامی کے اہم عہدہ پر فائز ہوئے اور تا انتخاب فلافت ای منصب پرفائز رہے۔

اگست 1998ء میں صدر مجلس کار پرداز مقرر ہوئے۔ بحثیت ناظر اعلیٰ آپ ناظر ضیافت اور ناظر زراعت کی خدمت بھی بجالاتے رہے۔ 1996ء تا 1997ء کی خدمت بھی بجالاتے رہے۔ 1997ء تا موصہ میں آپ مین ناصر فاؤنڈیشن رہے ای عرصہ میں آپ صدر تزکین کمیٹی ربوہ بھی تھے۔ آپ نے گلشن احمد نرسری کی توسیع اور ربوہ کو سر سبز وشاداب بنانے کے لئے ذات طور پر بے حدکوشش کی ۔ اور جملہ امور کی تگرانی فر مائی ۔ 1999ء میں ایک مقدے میں اسپر راہ موئی رہنے کا اعز از بھی حاصل کیا۔ 20 رابر بل کو گرفتار ہوئے اور 10 رمی کو

باعزت رہا ہوئے۔ 3راپر مل 2003ء کولندن وقت کے مطابق 11.40 بجے رات آپ کے بطور خلیفۃ المسیح الخامس منتخب ہونے کا اعلان ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 56 سال ہے اور آپ کی بابر کت قیادت میں احمدیت کا قافلہ ترقیات کی منزل کی طرف رواں وواں ہے۔ المحمد للد علی ذالک۔

(بحوالداحديد كنيندامى جون 2003ء صفحه 14 نيز ديميس اخبار بدر قاديان جلد 54 شاره 51,52 صفحه 7)

البى بشارات ميس چندايمان افروز حقائق

حفرت مرزامسر وراحمه خليفة الميح الخامس ايده الله تعالى بصره العزيز كے خلافت خامسه كے مندى متمکن ہونے کے بارہ میں حضرت سیح موفود علیہ السلام کے الہامات و کشوف میں نہایت واضح اشارے ملتے ہیں۔اگر چہ بیدالہامات وکشوف ورؤیا حفزت صاحبز اده مرزا شريف احمد صاحب رضى الله عنہ کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں کیکن سیرنا حضرت غليفة أسيح الخامس ايده الله تعالیٰ کی ذات ميں نہایت صفائی سے بورے ہوئے۔ یہاں تک کہ بعض بشارات کا تعلق براہِ راست حضور انور سے ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کو دیئے جانے والے وعدول اور پیشگوئیول میں سیمسلمداصول ہے کہ وہ دعدے رسول کی زندگی میں بھی پورے ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں ان کا ظہور ان کے بعد ان کی اولا ددراولا داورخلفاء ومبعین کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ \* تذكره ليعني مجموعه البامات رؤيا و تشوف حضرت مسيح موعود عليه السلام ميں جنوري 1907ء كى

" شریف احمد کوخواب میں دیکھا کہ اس نے گئری باندھی ہوئی ہے اور دو آ دمی پاس کھڑے ہیں ایک نے شارہ کر کے کہا" دہ بادشاہ آیا" دوسرے نے کہا کہ" ابھی تواس نے قاضی بناہے" فر مایا قاضی تھم کو بھی کہتے ہیں قاضی وہ ہے جو ایک حق کے ساوں اطل کورا کر ہے۔"

ایک رؤیاان الفاظ میں درج ہے:

بنا ہے 'فر مایا قاصی عم لوجی سے ہیں قامی وہ تائید حق کرے اور باطل کورد کرے۔'' ( تذکرہ صفحہ 1584 یڈیش قادیان 004

(تذکرہ صفحہ 1584 فیشن قادیان 2004ء)

وہ پگڑی جو حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے سر پر دکھائی گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ ک تقدیر نے ان کے پوتے حضرت مرزامسروراحمہ صاحب کے سر پر رکھ کرایک ایمان افروز نظارہ ونیا کودکھایا۔ پگڑی عزت، شرف ، علم اور بزرگ کی علامت ہے اس حوالہ سے یہ خلافت کی ملامت ہے اس حوالہ سے یہ خلافت کی روحانی باوشا ہے کا یک نشان بھی ہے۔

ای رؤیا کا دوسرافقرہ کن ابھی تواس نے قاضی بناہے ' ظاہر کرتا ہے کہ چھا ہیے امور ہیں جورفتہ رفتہ اپنے وقتہ مقررہ پر ظاہر ہوں گے۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے قاضی کی جوتشر کے بیان فر ہائی ہے اس میں حق کی تا سید اور باطل کورد کرنے کے معانی بیان فر مائے ہیں جن کا تعلق آ یت استخلاف میں بیان کردہ برکات خلافت سے واضح نظر آتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ ای سال 1907ء میں حضرت سے موعود علیہ السلام کو بیالہام بھی ہوتا ہے:

" إنِّي مَعَكَ يَا مَسْرُوْرُ "

لیعنی اے مسرور میں تیرے بہاتھ ہوں اس البہام البی میں حضور علیہ السلام کو'' مسرور'' کا البہا می نام عطا ہوا اور ساتھ ریجھی البہام ہوا کہ: '' میں تیرے ساتھ ہوں تیرے اہل کے ساتھ

ہوں میں تیرے ہو جھاٹھا دُل گا۔'' ان الہامات کے ساتھ بیالہام بھی ہوا کہ: '' میں تیرے ساتھ ادر تیرے بیاروں کے

اس میں بیخوشخری دی گئی کہ اللہ تعالی کی تا سُدو نصرت کا وعدہ صرف حضرت سے موعود علیہ السلام کی ذات یا آپ کے زمانہ تک محدود نہیں بلکہ اس کے دائر ہے میں اور بھی بہت سے بیارے وجود بھی شامل موں گے ۔ پھر ان الہا مات کے ساتھ ایک میہ بھی الہام شامل ہے کہ:

"سَنُرِيْهِمْ الْنِنَا فِي الأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ " كم عنقريب بم ان كونشانات دكھائيں عظر د ونواح ميں اور خودان ميں۔

'' فی آنفُسِهِمْ "کالفاظ میں پھرایک باریہ بات دو ہرائی گئی کہ نصرت خداوندی کا وعدہ ایک فرد سے نہیں بلکہ افراد ہے تعلق رکھتا ہے ای طرح نشانات کے ظہور کا زمانہ بھی مختلف زمانوں پر محیط ہوگا

حفرت سیخ موعود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے البامی نام مرورعطا کیا۔ اوراس کی تقدیر نے ای سیخ محدی کی نسل اور ذریت میں ایک مقدس فرد کا نام بھی مسروں کے دیا جس نے ایک دن آپ کا جانشین اور خلیفہ بن کران الہامات کا مظہر بنتا تھا۔

تذکرہ میں 1903ء کی ذیل میں دھنرت میں موعود علیہ السلام کا سیشفی نظارہ درن ہے کہ:

ایک دفعہ ہم نے عالم کشف میں ای لڑ کے۔ شریف احمد کے متعلق کہاتھا اب تُو ہماری جگر بیٹھ اور ہم چلتے ہیں''

(تذكره صفحه 406 المديش قاديان 2004) حضرت مرزاشريف احمدصاحب رضى الله عند كے بيغے حضرت مرزام صوراحم صاحب مرحوم كى وفات كے موقع پر حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى نے 12 ديمبر 1997 كو خطبہ جمعه ميں حضرت سيح موعود عليه السلام كے اس شفى نظاره كے متعلق جو حضرت مرزا شريف احمد صاحب رضى الله عنه كے مرزا شريف احمد صاحب رضى الله عنه كے باقى صفحه كے 46 پرديكھيں

## سيدنا حضرت اقدس امير المؤمنين مرز امسر وراحمه خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالی بنصرہ العزیز کے بھارت میں ورودمسعود کی مخضر جھلکیاں (قریشی محمد کریم جنرل سیکرٹری حلقه باغبان پوره لاهور)

#### 11-10 ديمبر 2005

ول گیاره دسمبری درمیانی رات از هانی بج حضورایده الله تعالى بنفره العزيز جهاز يرسوار بوعة قريباسات كفف ك مسلسل پرواز کے بعد سوا گیارہ بجے اندرا گاندھی انٹر پیشنل ایئر بورث پربطور مفرت فليفة أسيح كوقدم بهلي بار بهارت سرزمین پر پڑے۔

محترم صاحبزاده مرزاوتيم احمدصاحب ناظراعلى و امر جماعت احمرية قاديان في حضور كا استقبال كيا ادر حضور کو گلدستہیش کیا۔ کچھآ کے بڑھنے کے بعد امیگریش اریا میں 8 افراد پر مشتمل وفد نے حضور کا استقبال کیا۔ حضورانورکوایئر پورٹ پر VIP کی تمام سہولیات مہیا گی گئی تھیں ۔حضور VIP لا وُنج میں تشریف لے گئے جہاں ممبر يارليمنك جناب راؤلا چندرا شيكرريدي اور جناب ژيباكر ریدی ایم ایل اے نے حضور کوخوش آند ید کہا۔حضور نے ان دونوں سے گفتگو فر مائی ۔ امیگریشن اور سامان کے · حصول کی کاروائی کیلئے دو پیش ڈ سک صرف قافلہ کے افراد كيليِّ مخصوص كنَّ كنَّ تھے۔

12:45 بح حضوروی آئی لی لاؤنج سے بولیس افسران کی سیکیورٹی میں ایئر بورٹ سے باہرتشریف لائے جہاں صدرائجمن احدید کے ناظران صوبائی وزوئل امراء کرام نے حضور کا استقبال کیا اور شرف مصافحہ حاصل کیا۔ ایر بورث سے حضور کا قائلہ احمد بیمت الہادی وہلی کیلئے روانه بوار حکومتی انظامیه کی ظرف سے حضور کو بولیس کی ممل سکیورٹی مہیا کی گئی ۔ ملکی انظامیہ نے حضور کوسیکیورٹی کی سہولیات مہیا کی تھیں اور سیکیورٹی کا ایک دسته سفر میں ہر وتتساته رباد ذيره بحدوببر حضور مجدبيت الهادى ينج جہال دہلی اور بعض دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے مردو خواتین نے حضور کا والہانداستقبال کیا۔ دہلی مسجد و احاطہ کو ت خوبصورت ڈھنگ ہے سجایا گیا تھا حضور نے سب کو السلام عليم كهدكر جواب ديا اورمشن ماؤس ميس رمائش حصه میں تشریف لے محکے ۔ دو بج حضور نے نماز ظہر وعصر يرهائي - يانج بج حضور اي دفتر تشريف لاع اور مندوستان کے 8صوبوں اور آسر یلیا اور دبی سے آنے والی بعض فيمليون كوملا قات وتصادم كاشرف بخشابه سيجمى لوگ بہت خوش تھے انہوں نے این زند گیوں میں پہلی بارحضور انوركود يكها تقاله طاقاتول كاسلسله شام سات ببيج تك جاري ر ہااس کے بعد حضور نے نمازمغرب دعشار ہوا کیں۔

#### 12 دسمبر 2005ء

جھے بچکر دی من پر حضور نے مسجد میں نماز بخر پڑھائی ۔ مبح نو بج حضور نیشنل آمبلی کے سیکر جناب سومناتھ چیڑ جی کی دعوت پر ان سے ملنے سپیکر ہاؤی تشريف لے گئے ۔ 9:55 بے حضور سپيكر ماؤس منبح جہاں سپیکر میشنل اسمبلی کہلے سے ہی حضور کے منتظر تھے انہوں نے حضور کا استقبال کیا۔حضور نے سپیکر سے گفتگو المج فرمائی ادر اکوشیلٹہ پیش کی ۔ بڑے خوشگوار ماحول میں میہ

ما قات پندره منك جارى راى -آخر پرستيكرصا حب حضور کوگاڑی کے درواز ہے تک چھوڑنے آئے۔

نہیں تھا۔ بیاللہ تعالی کی خاص تقدیر ہے۔

كرايا حضور تلعدك سب سے بلند جگد يرتشريف لے گئے لکھنے کے بعد وزٹ بک پر لکھا کہ بہت خوبصورتی کے مقبرہ کے بیرونی لان میں کچھ دریقیام کے بعد 5:40 بج حضور مثن ہاؤس واپس آئے۔

آج 7 مختلف صوبوں کی 14 جماعتوں کی 10 فیملیز کے 84 افراد نے ملاقات وتصادیر کا شرف حاصل کیا یہ پروگرام سواسات بجے تک جاری رہا ۔

6:10 بح حضورايده الله تعالى في محديس نماز نجرية هائي صبح يوني آئھ بج حضور نے اجماعي دعا كراكى اور قافلہ کے ساتھ آگرہ روانہ ہوئے ۔ 110 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد راستہ میں ہو پل کے مقام پر راجستھان ہوٹل میں قریبا ایک گھنشدر کے ۔ 10:25 پر يہاں ہے آگرہ كيلئے ردانہ ہوئے ۔ راستہ میں ایک مقام رِیکودررک 1:50 یا گرہ پنجے۔

اتریردلیش کی حکومتی انتظامیه کی طرف سے حضور کو VIP پروٹوکول دیا گیا۔ یہاں حضور گورنمنٹ انتظامیہ کے مهمان تق آگرہ پہنچنے ہے بل چند کلومیٹر پہلے سکندرہ کاعلاقہ آتا ہے۔ یہاں حکومت یولی کی تین گاڑیوں نے حضور کو Recieve کیاادر پروٹوکول آفیسراور سیکیورٹی کے افرادیر مشمل بیگاڑیاں حضور کے ساتھ رہیں حضور کودی آئی بی گیٹ کے طور پر پوراائز از دیا گیا۔ تاج محل سے ایک کلو منظر يهلي حضور كا قافله ركاجهال يردثوكول آفيسر في حضوركو خوش آمديد كهااور يهال سالك الكيش وى آلى في كارى

يبال سے روانہ موكر ساڑھے دس بح حضور نے تطب مینار و متجد قوت الاسلام کے مختلف جھے دیکھے۔ 11:35 يرحضور حضرت خواجه تطب الدين بختيار كاكي رحمه الله كمزاديدعاكيلي تشريف لي محك مزارك بابربيف موے زائد غرباء كورقم تقيم فرمائى۔1905ء ميں حضرت كت موعود علیہ السلام بھی قیام دبلی کے دوران ان اولیاء الله ک قبرول پر دعا کیلئے تشریف لے گئے تھے۔ اور مزار کے باہر بینچے لوگوں میں رقم تقسیم فرمائی تھی۔ ٹھیک سوسال بعد حضور ایدہ اللہ یہال تشریف لاے اور دعا کی جبکہ ہندوستان روانہ ہونے ہے ال اس مزاریر جانے کا کوئی پروگرام شیرول میں

12:20 پرحضور قلعة تغلق آباد منتج يهال بهي كائيز فے حضور کو قلع کے مختلف جھے دکھائے ادر جگہوں کا تعارف اور دہلی شہر کا نظارہ کیا ۔ایک بج حضور واپس معبد بیت الہادی تشریف لائے اور سوا ایک بجے نماز ظہر وعصر بر ها میں -3:50 برمقبرہ جابوں پہنچ اور اس کے مختلف جھے رکھے ۔حضور انور نے بہال وزٹ بک میں اپنانام ساتھاس کومینٹین کیا گیا ہے اور دستخط شبت فر مائے ۔اس

ساڑھے ساتھ بجنماز مغرب وعشاء پڑھا کیں۔

#### 13 د کبر 2005

حضوراور حفرت بیگم صاحبہ کوتاج محل کے مین انفرانس تک

يہنچایا۔باتی وفد کے مبران اس علاقہ میں چلائی جانے والی

بسول کے ذریعہ وہاں پہنچے ۔حضور کو آیک ایس بیشل گاڑی

مهياكي كئ جوصرف سربرالان ملكت اوروى آئى في شخصيات

کے لئے استمعال ہوتی ہے۔حضور نے تاج محل کے مختلف

ھےدکھے اور تصاویر بنوائیں۔ تاج محل کے وزٹ کے بعد

3:20 ير Taj View بريل بينج جہاں كھانے كے بعد

4:45 يحتضور في اى مؤل مين تماز ظهر وعصر يرها سي

۔ پھر حضور ہوٹل کے لاؤنج میں تشریف لائے اورسیکیو رقی پر

متعین بولیس انسران ہے گفتگوفر مائی مصافحہ اور تصاویر کا

شرف بخشاردنیا کے مختلف ممالک سے یہاں آنے والے

ٹورسٹ میں سے بعض اور ہوئل کے سینیر اسٹاف ممبران نے

بھی حضور سے مصافحہ کیا اور تصاویر بنوائمیں۔ جماعت احمد یہ

آگرہ کے مردوخواتین حضور سے ملاقات کے لئے ای ہولل

میں آئے \_ اورحضور سے ملا قات کی اورحضور انور اور بیگم

صاحبة كوكلدت بين ك -5:30 بحضور في اجماعي

دعا كرواكى اور دبلى كيلئ رواند موسئ راستديس راجستمان

ہول میں کھ در کے لئے رکے اور ہول کے ایک بال میں

نمازمغرب وعشاء حضورنے بڑھائی۔رات 10:30 بج

صبح چھ بجگر دی منٹ پر حضور نے نماز فجر مسجد میں

ير حائى \_ساڑ ھے نو بج حضور اينے دفتر تشريف لا سے اور

فیلی ملا قا تیں شرع ہوئیں ۔ ہندوستان کی یانچ جماعتوں اور

یونی کے 42 خاندانوں کے 223 افر اداور شعبہ خدمت خلق

کے 42ارو جماعت دہلی کی انظامیہ کے 110 کارکنان

ني بھي شرف ما قات حاصل كيا يدسلسلد سازھ باره بج

تک جاری رہا۔ بعدہ حضور معجد بیت الہادی تشریف لائے

اور بھی کارکنان کوشرف مصافحہ بخشا پھر حضور لجنہ کے حصہ کی

طرف گئے اور کارکنات کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ بونے

ایک بے حضورانے وفتر تشریف لائے جہال پریس کانفرنس

ہوئی اس میں میڈیا کے 12 نمائندگان نے شرکت کی اور

حفور سے سوالات کئے جنکے حضور نے نہایت عمرگ سے

جواب دیئے یہ پرلیس کانفرنس 1:35 تک جاری رہی ۔

نمائندگان نے حضور سے مصافحہ وتصاریکا شرف حاصل کیا۔

ساڑھے جار بجے لال قلعہ مہنے حضور ادر قافلہ کی گاڑیوں کو

سیشل طور پر بین گیٹ کے اندر قلعہ کے صدر دروازہ کے

قریب جانے کی اجازت دی گئی۔حضور نے قلعہ کے مختلف

حصے ومتجدموتی کو دیکھا۔حضور کیلے سیشل طور برمجد کا

دروازه کھولا گیا۔ شام کو ایک پروگرام مغلیہ سلطنت کی

جھلک کا دکھایا جاتا ہے سے بروگرام دیکھنے کے بعد مات

بع يهال سے روانہ ہوكر آئھ بج معجد بيت المهادى بينج

اورحضورنے نمازمغرب وعشاء بره هائيں۔

3:45 ير لال قلعه كے وزث كيلتے روائل مولى

1:45 رحضور نے نماز ظهر وعصر پر هائيں۔

معجد بيت الهادي ينجي

14 دنمبر 2005ء

بر حائی ساڑھے جم بج حضور نے دعا کروائی اور دہلی ہے قادیان کے لئے روائلی موئی۔ بیاس شیش برگاڑی میں انڈیانی دی کی ٹیم حضورے انٹریو لینے کے لئے سوار ہوئی۔ امرتسر دیلوے شیش پرمرکزی عهدیدران ربوه وقادیان نیز حکوتی انتظامیه کی طرف سے بعض افراد نے بھی حضور کو خوش آمدید کہا۔ ایکے علاوہ امرتسر شہر کے کئی سیاس وساجی عہدیدران بعض کالج کے رئیل صاحبان نے استقبال کیا \_گلدستہ پیش کیا اور چھولوں کے ہار پہنائے ۔ استقبالیہ بروگرام کے بعدحضور وی آئی فی روم میں تشریف لائے جہاں میڈیا اور پریس کے 10 نمائندے سلے سے موجود تھے انہوں نے حضور کی امر تسرر ملوے ائٹیشن پر آمد کو کوریج دی اور بعض سوالات کئے جسکا حضور نے جواب دیا۔ 19 پرنٹ میڈیا نے حضور کی آمد کی خبریں شائع کیس۔ پریس کانفرنس کے بعد حضور امرتسر ریلوے ائیشن سے سركث باؤس تشريف لے محت اوروبال كھلے لان ميں ظہرو عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھائیں۔ امرتسر میں حضور کا قیام سوا مکفنے سے زایدرہا \_ بعدہ حضور قادیان کیلے روانہ ہوئے۔4 بج سہ پہر بٹالہ مہنچ امرتسر سے ہی پولیس کی سكيورئى كا زيال قافلدك آم يحفي جل ربي تعس

6:10 رحضور نے بیت الہادی معجد میں نماز فجر

15 د تمبر 2005ء

بالد شهريس ايس ايس في بالدف حضور كي آمد بر ایک استقبالید بروگرام بنایا تھا۔حضور ان کی رہائش گاہ پر تشریف لے مجے جہال انہوں نے حضور کو خوش آ مدید کہا اس موقع پربعض دوسرے سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ ايس ايس بي صاحب كى درخواست يران كى ايك كتاب كى تقریب رونمائی میں شرکت کی اور کتاب کی رونمائی فر مائی۔ اس موقع پر برلس اور میڈیا کے نمائندوں نے حضور کو خوش آمديد كما اور يروكرام كي كورج كي - 4:35 يرحضور بثاله ےقادیان کے لئے روانہ ہوئے۔4:50 یروہ تاریخ ساز لمحة بنجاجب حضورايده الله تعالى قاديان كيستي مين داخل موے اور حفرت خلیفة أسل الخاص ایده الله تعالی کے مبارک قدم بہلی بارقادیان کی سرزمین پریڑے منارة اسے ، ماجد،مرکزی عارتیں،گھر،گلی کویےسب صور کی آمد کی خوشی میں جگمگارے تھے۔ پوری بستی بقعہ نور بنی ہوئی تھی۔ ہراحدی نیچ، بوڑ ھےمر دورت کا چېره خوشی سے د مک رہاتھا حضورسيد هے بہتی مقبرہ تشريف لے محئے اور مزار مبارك ر كبى اور يرسوز دعاكى بحربيدل بى داراسي تشريف لائ \_راسته میں دونوں طرف احباب قادیان بیارے آقاکی جھلک دیکھنے کے لئے بتاب تنے فواتین تعلیم الاسلام سكول مين جمع تحين \_حضورانورخواتين كي طرف بهي تشريف لے محتے وہاں ہے حضور انور دار اسی تشریف لائے۔

6:30 کے حضور نے مجد مبارک میں تشریف لا كرنما زمغرب وعشاء يره هائي \_نماز ول اوران روحاني کریوں کا اظہار طاقت قلم سے باہر ہے۔ 15 رسمبر کی اخبارات نے حضور کی آید کونمایاں کوریج دی اور حضور کے متعلق نمایا ن خبرین شائع ہو کیں ۔

حضور کے قادیان ورود کے مناظر کی کورج کے لئے الیکٹر ایک اور پرنٹ میڈیا کے ایک درجن سے زاکد نمائندگان پہلے ہے موجود تھے جنہوں نے حضور کی آمد کی بہت اچھے رنگ میں کورج کی اور خبری شائع کیں۔

16 د مبر 2005ء پروز جمعہ

6.25 بج حضور نے متحد مبارک میں نماز فجر

یر هائی بعدہ دفتری امور کی انجام دہی میں مصروف رہے سواایک بج حضور نے مبد اقصلی تشریف لا کر خطبہ جمعہ ارشادفر مایا جودو بحكر يانج منت تك جاري ربا-بيخطبه يهل بارقادیان مجداتصیٰ ہے دنیا بھر میں لائیونشر ہوا۔ جار بجے حضور مزار حفرت مسيح موعود نليه السلام پرتشريف لے گئے ۔ بہتی مقبرہ سے واپس آتے ہوئے دار الضیافت کے مہمان خانہ میں تشریف لے گئے وہاں پر اجے جین صاحب نے (جن کے سیلل نث نیٹ ورک کے ذریعہ ایم نی اے کی لائیونشریات قادیان سے کی گئی ) حضور سے ملاقات کی مہمان خانہ کے اندر بارڈر ایریا کے چیف انجيئر نے بھی حضور سے ملا قات کی سعادت حاصل کی پھر حضور دار ایک تشریف لاے ۔ ساڑھے طار بح ورویثان قادیان نے حضور سے شرف ملاقات وتصور حاصل کیا۔ بعد وحضور این دفتر آئے جہاں قادیان کی 93 فیملیز کے 568 افراد نے حضور سے ملاقات وتصاویر كا شرف عاصل كيا \_ آج جناب برتاب سنَّكُم باجوه منسر PWD بنیا حضور سے لما قات کے لئے آئے۔انہوں نے حضور کوخوش آ مدید کہا اور بتایا کدوز براعلی پنجاب نے میری ڈیوٹی این نمائندگی میں لگائی ہے کہ میں حضور کا بورا خیال رکھوں ۔ موصوف حضور انور کیلئے مٹیٹ گیٹ ہونے کا خط بھی لائے تھے۔ پیملا قات بڑے اچھے ماحول میں نصف گھنٹہ ہوئی ۔ ملاقاتوں کا پردگرام شام ساڑھے سات بے تک جاری رہا۔اس کے بعد حضور نے نماز مغرب وعشاء مجدمبارك میں برا هائیں۔ آج بھی تو می اخباروں نے حضور کی آمد ، جلسہ میں شرکت ادر جماعتوں کے تعارف یمشمل خبریں مضامین وآرٹیکل شائع کئے۔

#### 17 دنمبر 2005ء

25. 6 پر حضور نے مجد مبارک میں نماز فجر پر حائی ۔ صبح ڈاک ملا حظفر مائی اور دفتری امور کی انجام دہی میں مصروف رہے۔ 11.00 بج فیلی ملاقاتی شروع ہوئیں اور 95 خاندانوں کے 555 افراد نے ملاقات کی اور تصاویر بنوائیں۔ ملاقاتوں کا پر دگرام دو پہر المحات کی اور تصاویر بنوائیں۔ ملاقات کی اور تصاویر بنوائیں۔ ملاقات کی مخر مبارک میں پر حائی۔ نمازوں کے بعد حضور نے مکان حضرت ام طاہر المحات کی تضریف الے مہمانان کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا میں خشر نے والے مہمانان کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا کہ نے شام حضور اپنے موجود خلیہ السلام پر دعا دفتر تشریف لائے یہاں 55 خاندانوں کے 263 افراد کے شام حضور اپنے مام کی اور تصاویر بنوا ئیں بعدہ حضور نے مجد مبارک خاصل کی اور تصاویر بنوا ئیں بعدہ حضور نے مجد مبارک عاصل کی اور تصاویر بنوا ئیں بعدہ حضور نے مجد مبارک عیں تشریف لاکر نماز مغرب و عشاء پر ھائی ۔ آج بھی میں تشریف لاکر نماز مغرب و عشاء پر ھائی ۔ آج بھی میں تشریف لاکر نماز مغرب و عشاء پر ھائی ۔ آج بھی میں تشریف لاکر نماز مغرب و عشاء پر ھائی ۔ آج بھی میں تشریف لاکر نماز مغرب و عشاء پر ھائی ۔ آج بھی میں تشریف لاکر نماز مغرب و عشاء پر ھائی ۔ آج بھی میں تشریف لاکر نماز مغرب و عشاء پر ھائی ۔ آج بھی میں تشریف لاکر نماز مغرب و عشاء پر ھائی ۔ آج بھی میں تشریف لاکر نماز مغرب و عشاء پر ھائی ۔ آج بھی

#### 18 دنمبر 2005ء

6.25 پرحضور نے متجد مبارک میں نماز پڑھائی صح ڈاک ملاحظ فر مائی اور دفتری امور میں معروف رہے 11.30 ہے قادیان اس کے مضافات نیز امرتسر، رعیہ گورواسپور کے غیر مسلم معززین اور فیملیز اور سرکردہ احباب جنگی تعداد 500 کے قریب تھی ملاقات کے لئے آئے یہ پروگرام پونے ایک بے تک جاری رہا۔ پھرحضور نے دار آئے کی Renovation کا معائن فر مایا ۔ سوا ایک بے حضور نے متجد مبارک ہیں تشریف لا کرنماز ظہرو ایک بے حضور نے متجد مبارک ہیں تشریف لا کرنماز ظہرو

عصر پڑھائیں۔ 4.35 پرحضور مزار مبارک پر دعا کے لئے تشریف لے گئے واپسی پرحضور دفتر خدمت خلق اور پھر اپنے دفتر تشریف لائے جہاں مختلف ممالک کی 36 فیملیز کے 214 افراد نے ملاقات و تصاویر کا شرف عاصل کیا ۔ آج بھی اخبارات نے حضور کے دورہ کی خبریں شائع کیں۔

#### 19 دنمبر 2005ء

صنی 6.25 پر حضور نے معجد مبارک میں نماز نجر پڑھائی۔ 8.30 پر حضور نے معجد مبارک میں نماز نجر فر اللہ علیہ اللہ علیہ فر مائی اور دفتر کی امور انجام دیئے۔ پونے دس بج حضور منارة المسیح کے معائنہ کیلئے تشریف لے گئے۔ اک طرح دفتر نظارت نشر واشاعت کا معائنہ فر مایا۔ بعدہ حضورا نے دفتر تشریف لائے جہاں مختلف ممالک وعلاتوں کی 16 فیملیز کے 180 افراد نے شرف ملاقات دتصاویر حاصل کیا۔

1.15 بے حضور نے نماز ظہر وعصر پڑھائی۔

ساڑھے چار بج حضور اپ دفتر تشریف لائے جہاں پر
ضلع گورداسپور کے ڈی کی ایس ڈی ایم بٹالہ و نائب
تحصیلدار قادیان آئے ہوئے تھے انہوں نے حضور سے
ملا قات وگفتگو کی۔ یہ ملا قات پونے پائی بیج تک جاری
رہی۔اس کے بعد حضور مزار مبارک پر دعا کیلئے تشریف
لے گئے۔ واپسی پر 5 بج حضور اپ دفتر تشریف لائے
اور فیملی وانفرادی ملا قاتی شروع ہوئیں۔ 25 فاندانوں
کے 1294 فراد نے شام سات بج تک ملا قات کی بعدہ
حضور نے مجد مبارک میں نمازیں پڑھائیں آج بھی
اخیارات نے فہریں شائع کیں۔

#### 20 ومبر 2005ء

صبح 25.6 پر حضور نے معجد مبارک ہیں نماز فجر رہائی ، صبح ڈاک ملاحظہ فر مائی ادر دفتری امور کی انجام دوئی میں مصروف رہے۔ 11 ہے نیملی وانفرادی ملاقاتی ۔ ہوئیس ۔ آج 23 فیملیز کے 215 افراد نے ملاقات کی۔ ہوئیس ۔ آج حضور نے معجد مبارک ہیں نماز ظہر وعصر پڑھائی۔ 1 ہے حضور مزار مبارک پر دعا کیلئے تشریف لے گئے۔ 4.40 ہر حضور مزار مبارک پر دعا کیلئے تشریف لے گئے۔ 5.00 ہے ملاقاتی میں شروع ہوئیس ۔ آج 22 فیملیز کے 20 افراد نے ملاقات کی۔ 7.00 ہے حضور نے معجد مبارک ہیں نمازی میں پڑھا کیں۔ آج بھی تو می اخبارات مبارک ہیں نمازی میں پڑھا کیں۔ آج بھی تو می اخبارات

#### 21 دممبر 2005ء

صح 6.25 پر حضور نے مسجد اتصیٰ میں نماز نجر پڑھائی صح ڈاک ملاحظہ فر مائی اور دفتری امور کی انجام دبی میں مصروف رہے 1 1 بج 5 وقیملیز کے 1212 فراد نے ملاقات وتصاویر کا شرف عاصل کیا ہے السلہ 1 بج تک جاری رہا۔ 1.15 بج حضور نے مجد اقصیٰ میں نمازی پڑھا کیں ۔ 4.30 بج حضور مزار مبارک پردعا کیلئے تشریف لے گئے ۔واپسی پڑھنوراپ مبارک پردعا کیلئے تشریف لے گئے ۔واپسی پڑھنوراپ دفتر تشریف لا کے جہاں 7.00 بج تک 25 فائدانوں کے 1285 فراد نے انفرادی واجتماعی ملاقات وتصاویر کا شرف عاصل کیا ۔ 7.15 بج حضور نے مجد اقصیٰ میں نمازیں ادا کیس ۔ آج بھی اخباروں نے خبریں وآرٹیکل شائع کئے۔

#### 22 دئمبر 2005ء

صبح 6.25 پر حضور نے معجد انصلی میں نماز فجر پڑھائی ۔ ڈاک و دفتر کی امور کی انجام دہی کے بعد

10.30 بج حضور مزار مبارك يردعا كيلئ تشريف لے مے واپسی رحضورایک درویش کی بیوہ کی عیادت کیلئے ان ك كو تشريف لے گئے۔ پھر دارائے كايك مكان ميں مہمانوں کی رہائش گاہ پرتشریف لائے اور کھانا پکانے والی ٹیم کوضر وری مدایات دیں۔ پھراینے دفتر تشریف لائے اور برتاب سنگھ باجوہ وزر تعمیرات کے بھائی کو شرف ملاقات بخشا 3.45 بج حضور نے معجد انصلی میں نمازیں یڑھا ئیں \_ بعدہ پیدل ہی جلسہ سالانہ کی تقریب معائنہ کے لئے تشریف لائے جہال مرکزی عبدیداران فرش معافی ماصل کیا۔ پھر ناظرین کے یاس تشریف لے گئے ان کا تعارف حاصل کیا ان کے شعبوں اور کام کے بارے میں دریافت کیااس کے بعد تقریب میں حضور نے خطاب فر مایا۔ دعا کرائی۔ بعدہ کارکنات کی طرف تشریف لے گئے جہاں ان کے انتظامات اور ڈیوٹیوں کا جائز دلیا۔ پھر حضور لنگر خانہ 2 اور 3 کے معائنہ کے لئے تشریف لے گئے اور ہدایت دیں نظر کے تمام معاونین نے شرف ملاقات حاصل كيا \_ 5.15 بج حضوراني ربائش كاه تشريف لاك -7 بج حضور نے متجد اقعلی میں نمازیں پڑھا کیں۔

#### 23 دنمبر 2005ء

صح 6.25 بحضور نے معجد اتھیٰ میں نماز فجر پڑھائی ۔ صح ڈاک ملا حظر مائی اور دفتری امور کی انجام دی میں مصروف رہے ۔ 1.15 بج حضور نے مردانہ جلے اور دفتری میں مصروف رہے ۔ 1.15 بج حضور نے مردانہ جلے اور دفتری ای اور دفتری اس خطبہ جمعدار شاوفر مایا جو 2.10 تک جاری رہا ۔ نماز کے بعد ' سرائے طاہر' کے معائنہ کے لئے تشریف لے کئے ۔ محاس کیا ۔ حضور نے دعا کرا کے ممارت کا فتتاح فر مایا ۔ 4.45 بج حضور مزار مبارک پردعا کے کا فتتاح فر مایا ۔ 4.45 بج حضور دفتر تشریف لائے کے تشریف لائے دیا کہ اور کے معاند کے ۔ 5 بج حضور دفتر تشریف لائے جہاں 27 فائدانوں کے 332 افراد نے ملاقات کی ۔ جہاں 27 فائدانوں کے 332 افراد نے ملاقات کی ۔ 7.15 بج حضور نے معجد اقصیٰ میں نمازی پڑھا کیں ۔ آج بھی اخبارات میں خبروں کا سلسلہ جاری رہا۔

#### 24 د مبر 2005ء

6.25 بج حضور نے متحد اقصیٰ میں نماز نجر پڑھائی میں ماز نجر پڑھائی مصروف رہے۔ 10.45 بج حضور مجد اقصیٰ میں آشریف مصروف رہے۔ 10.45 بج حضور مجد اقصیٰ میں آشریف لائے جہاں مختلف ممالک اور علاقوں کے چار بڑارے زائد افراد نے انفرادی اور اجتماعی ملاقاتیں کیں ۔ یہ پروگرام افراد نے انفرادی اور اجتماعی ملاقاتیں کیں ۔ یہ پروگرام رہے ۔ وُھائی جج حضور نے متجد اقصیٰ میں نمازیں رہے ۔ وُھائی جج حضور نے متجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھائیں ۔ 4.30 ہج حضور مزاد مبارک پر دعا کے لئے تشریف لے گئے ۔ آج دالان حضرت امال جان میں لجنہ سے اجتماعی ملاقات کا پروگرام تھا جو 7.15 تک جاری رہا۔ ۔ حضور نے مجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھائیں۔ 7.30

#### 25 د تمبر 2005ء

ورو المحائی مصح داک ہے حضور نے معجد اتصلی میں نماز فجر پر حائی مصح داک ملاحظہ فر مائی اور دفتری امور کی انجام دی میں معروف رہے۔ 15.2 پر معجد اقصلی میں نمازیں پڑھا کیں۔ 4.35 پر حضور مزار مبارک پر دعاکے لئے تشریف لے گئے ۔ واپسی پر معجد اقصلی تشریف لائے جہاں تین ہزار سے زائد افراد نے شرف ملا قات حاصل کیا۔ یہ پروگرام 7.15 تک جاری رہا۔ بعدہ حضور نے مسجد اقصلی میں نمازیں پڑھا کیں۔

#### 26 دسمبر 2005ء

صح 6.25 بج حضور نے مجد اتصیٰ میں نماز فجر روانہ ہوئے۔ 10.10 بج اپنی رہائش گاہ ہے جلسگاہ کے لئے روانہ ہوئے۔ 10.20 برجلسگاہ بینج کرلوائے احمد بت اہرایا ۔ 10.40 برحضور نے افتتا می خطاب فرمایا جو 11.45 کے جاری رہا۔ دعا کے بعد حضور مزار مبارک پر تشریف لے گئے اور دعا کی ۔ 12.10 پرحضورا پی رہائش گاہ تشریف لے گئے ۔ 2.15 بج جلسگاہ تشریف لائے اور نمازیں پڑھا کیں ۔ بعدہ حضور نے 2مرحومین کی نماز کو جنازہ حاضر پڑھائی ۔ بعد سہ بہرحضور نے ڈاک ملاحظہ فرمائی اور دفتری امور سرانجام دیے ۔ شام 6.15 بج مردانہ جلسگاہ میں نمازیں پڑھائیں ۔ قادیان کا میہ بہالا خطہ مردانہ جلسگاہ میں نمازیں پڑھائیں ۔ قادیان کا میہ بہالا خطہ علیہ اور نمی اور کے دریعہ دنیا بحریمی لائیؤشرہوا۔

#### 27 د كمبر 2005ء

6.25 بج حضور نے معجد اقصیٰ میں نماز فجر پڑ ھائی ۔صبح ڈ اک ملا حظہ فر مائی اور دفتری امور کی انجام دہی میں مصروف رہے۔ 11.00 بج جلسہ گاہ لجنہ اماء الله من تشريف لائے جہاں افتتاح سے بل حضور نے گزشتہ سالوں میں ہندویاک کے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیاتی حاصل کرنے وال طالبات کواینے ہاتھ سے اسناد تقسيم كيس \_ 11.45 بح لجد سے خطاب فرمايا جو 12.30 بح ختم موا \_ پرنومها نعات كوشرف زيارت بخشا جلسهگاہ سے باہرآنے پر ڈیوٹی پرموجودبعض افسران کو شرف مصافی بخشا . بعده پیدل بی مزارمبارک پر دعا کیلئے تشریف لائے۔12.50 پر مائش گاہ پرتشریف لے گئے 1.15 يرمردانه جلسه گاه مين نمازين پڙ ھائين - بعد سه يېر دفتري امور انجام ديئ \_ 6 بج مردانه جلسه گاه ميس نمازیں بڑھائیں ۔ نمازوں کے بعد تقریب نکاح میں تشریف فرمار باور دعا کروائی - پھر دار آس تشریف لائے اورساڑ ھے تین ہرارمستورات سے اجما کی طاقات مولى - بيسلسلدرات ساره في بي تك جارى را-

#### 28 دسمبر 2005ء

6.25 يح حضور نے مجد اقصیٰ ميں نماز نجر يره هائي يصبح و اك ملاحظة فرمائي اوردفتري اموركي انجام واي میں معروف رہے۔ تین بجے سہ پہر اختیامی اجلاس کے لئے مردانہ جلسہ گاہ تغریف لائے ۔ امنیج پر بیٹھے ۔ بعض ندمی اور سیاس سر کردہ اصحاب نے مصافحہ کیا۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور کری صدارت پرتشریف فرماہوئے۔ تلاوت ونظم کے بعد ہندویاک کے نمایاں کامیالی حاصل کرنے والے ۹۸ طلباء کوتعلیمی اسناو دیں۔اور تبکس خدام الاحدية قاديان كوعلم انعامي عظاكيا - 4.25 يرحضور ني اختامي خطاب فرمايا جو 5.20 تک جاري رہا۔ اختا ي خطاب کے بعد نومیا تعین اور پھر لجنہ کے جلسہ گاہ میں تشريف لے گئے۔6.15 بجمردانہ جلسگاہ میں تمازیر یڑھائیں \_ بعدہ تقریب نکاح میں تشریف فرماہوئے ۔ رات نو بح تك مجد أقصى مين اجماعي ملاقاتين موكس \_ تین برارے زائد افرادنے قطار میں گزرتے ہوئے حفور سے مصافحہ اورتصور کا شرف عاصل کیا۔

#### 29 دمبر 2005ء

6.25 بج حضور نے مسجد اقصائی میں نماز فجر پڑھائی ۔ صبح دس بج بھارت کی ستر دیں مجلس شوریٰ کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی ۔ افتتاحی خطاب

### مصرونیات کی ایک جھلک



حضرت امیر المؤسنین ایده الله تعالی بنعره العزیر تقریب آمین کے موقع پر (4 جنوری 2006)



حضرت امير المؤمنين ايده الله تعالى بنعره العزيز قاديان كرواتفين نوكى كلاس من (5 جنورى 2006)



انڈیاٹی وی کے ماکندگان حضوراید والله تعالی بنعر والعزیزے بات کرتے ہوئے



ذى نيوز كى نمائندے حضورانورے تفتگوكرتے موے



تاديان ش پريس كانغرنس (14 جوري 2006)



دلی می ریسی کا فرنس کے دوران حضورانور امرنگاروں کے موافات کے جوایات دیے ہوئے (14 دمبر 2005)



مسٹر پرتا ب عظمہ باجوہ کیمینٹ منسٹرینجاب صنورانورے ملاقات کر کے گلدستہ پیش کرتے ہوئے (15 دسمبر 2005)



مسر سومناتھ چیٹر جی پیکر لوک سبھاحضورا اور کے ساتھ (12 دمبر 2005)



سيدنا حفرت اير المؤمنين ايده الله تعالى بنسره العزيز جديدنور بهتال قاديان كاانتتاح كرت موع (2 جنور 2006)



حضرت امير المؤمنين للكرفاند حضرت مع موعود عليه الصلاة والسلام من ( مي جنور 2006)



حضورايده الله تعالى بفره العزيز مراع طابرة ديان عي (23 دعبر 2005)



حضورا يده الله تعالى بعره العزيز مجرفور قاديان مل - يدوه تاريخي مجدب جبال خلافت انديكا انتخاب ممل من آيا تحا (2 جنوري 2006)



اراكين مركزى وفدر بوه جوجلسمالانه 2005 كانظامات كے لئے جلسہ عقبل تشريف لائے



ممبران صدرا مجمن احمد بيرقاديان حضورايده الله تعالى بنصره العزيز كي مراه (9 جنوري 2006)



امراء جماعت بائے احدید بھارت



مبران تحريك جديدا تجمن احمد بيقاديان (9 جنورى 2006)



ممبران صدرامجمن احمد بدر بوه (4 جنوري 2006)



ممبران ونف جديدانجمن احمرية قاديان (9 جنورى 2006)





حضورايد والله تعالى بنصره العزيز دلى كتاريخي تطب سنريس (12 دمبر 2005)



1)

بوشیار پوریس اس مقام پر جہال حفرت الدی سی موجود علیدالسلام فے چاکشی کی حضورانو رکود عامیں (8 جنور ک 2006)



الماليان بوشيار بورف حضورا يدوالله تعالى بنعروالعزيزكي فدمت مي استقباليه بيش كيا (8 جورى 2006)



آمره میں حضورانورج قاقلہ تا جمل کے سامنے (13 دیمبر 2005)



حضورايده الله تعالى بنصره العزيز خواجه قطب الدين بختياركاكي رحمة الله عليد كمزار بردعاكرت بوك



ششين ( بهتم مقبره ) مين حضرت امير المؤسنين ايده الله نقالي بنعره العزيز ( كيم جنوري 2006 )



ببتى مقبره قاديان يس ده كره جبال حضرت مع مودوعليه السلام كانش مبارك ركمي كي تحقي ( كم جنور 2006)



حضورا يده النّد تعالى بنصره العزيز مكان حفرت خليفية المسح الاول فيس



حضرت امير المؤمنين ايده الله تعالى بنعره العزيز مقام ظهور قدرت نانيه مل ( كيم جنور ك 2006)



مجلس عامله انصارا لله بھارت (7 جنوری 2006)



درويثان قاديان ايخ أقاكم امراه (16 وممبر 2005)



مبران لوكل المجمن احدية قاديان (14 جنوري 2006)



مجلس عامله خدام الاحربيه بحارت (7 جنوري 2006)



اساتذه جامعة البشرين قاديان (12 جنوري 2006)



اساتذه جامعه احمدية قاديان (12 جنوري 2006)



روائی سے بل حضوراید والله تعالی بنعر والعزیز احباب قادیان کے الوداع کا جواب دیتے ہوئے



نائب مدريان مفت روزه بدرقاديان (15 جورى 2006)



روائگی ہے قبل حضورا یدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز دعا کراتے ہوئے



روائگی ہے بل حضورا یدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز احباب قادیان کے الوداع کا جواب دیتے ہوئے

میں ممبران شوریٰ سے خطاب فر مایا ۔ شوریٰ کی کاروائی سوا محیارہ بنے تک حضور کی صدارت میں جاری رہی ۔ 11.20 رحضور سرائ عبيد الله (جماعت احديد ماريش کے نے تعمیر شدہ گیسٹ ہاؤس ) تشریف لے گئے۔اس کا معائداوردعا كےساتھ افتتاح فرمایا۔ اورموجوداحبابكو شرف مصافی بخشا۔ 12.40 پردارات تشریف لاے اور سواایک بج تک تمیں خاندانوں کے دوسوافر ادکو ملاقات اورتصاور کا شرف بخشا اور ایک بحکر میں منٹ پر مردانہ جلسہ گاہ تشریف لاکر نمازیں پڑھائیں اور حضور نے 8 نکاحول کا اعلانی فر مایا \_ بعده حضور نے ایک خاتون کی نماز جنازہ حاضر پڑھائی ۔ 3 بجے حضور کی صدارت میں مجد اقصلٰ میں مجلس شوریٰ کا اجلاس شروع ہوا جو ساڑھے جار بے ختم ہوا۔ دعا کے بعد تمام نمائندگان کو شرف مصافحه اورتصاوير بخشار بهرحضوراين دفتر تشريف لاع جہال تمیں فیملیز کے دوسو افراد نے سواسات بج تك شرف الماقات وتصاور حاصل كيا ـ بعده حضور في معجد اقصیٰ میں نمازیں برطائیں اور تقریب نکاح میں تشریف فرمار ہے۔

#### 30 دمبر 2005ء

خرور نے معجد اتصلی میں نماز فجر اللہ اور دفتری امور کی انجام بڑھائی۔ وہی میں معرد اندجلہ گاہ میں دوئی میں معرد اندجلہ گاہ میں خطبہ جمعد ارشاد فر مایا اور نمازیں پڑھائیں۔ چار بجے مندو پاک کے احمدی ڈاکٹرز نے حضور کے ساتھ تصویر بنوائی بعد ازاں حضور مزار مبارک پر دعا کیلئے تشریف لے گئے ۔ ساڑھے چار ہج فیملی ملاقاتیں ہو کیں۔ جورات سات ہے تک جاری رہیں۔ سوا سات ہج حضور نے نمازیں پڑھائیں

#### 31 دسمبر 2005ء

6.25 بح حضور نے مسجد اقصال میں نماز فجر یژهائی مصبح ڈاک ملاحظہ فرمائی اور دفتری امور کی انجام دہی میں معروف رہے۔ ساڑھے نو بجے سے گیارہ بج تك دوسو پينټاليس افراد كې فيلى وانفراد كې ملا قاتيس موكيس ۔ گیارہ بجے معجد اتھیٰ میں حضور کے ساتھ واتفین نو بھارٹ کی کلاس ہوئی جو بارہ بجے تک جاری رہی ۔اس کے بعد واقفات نو بھارت کی کلاس شروع ہوئی جوایک بج تک جاری رہی ۔ سوا ایک بج حضور نے معجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھا کیں۔ساڑھے تین بج معجد انصیٰ میں ربوہ کے مختلف شعبول نے حضور کے ساتھ تصاور بنوانے کی معادت حاصل کی ۔اس کے بعد حضور انور مزار مبارک يردعاك كي تشريف لے محكة مار مع عار بج تعنور دفتر میں تشریف لائے اور شام سات بے تک ملا قات کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک سواکسٹھ فیملیز کے 1688 افراد نے ملاقات کی سعادت پائی۔ آٹھ بجے حضور نے مجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھائیں۔

#### 1 جوري 2006ء

6.25 بج حضور نے مجد اتصلی میں نماز فجر پڑھائی۔ مج ڈاک ملاحظہ فر مائی اور دفتری امور کی انجام دہی میں مصروف رہے۔ سوا دس بج قادیان کے مختلف اداردں اور مقامات کے معائنہ کے لئے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے نفر ت گراز کا لج کی عمارت دیکھی۔ عمارت سے ملحقہ زمین کا معائنہ فر مایا۔ تعمیر کے نقشہ ہوات ملاحظہ سے ملحقہ زمین کا معائنہ فر مایا۔ تعمیر کے نقشہ ہوات ملاحظہ

فر مائے ۔ کا کج سے ملحقہ دوسرے تطعہ زبین کا بھی معائنہ فر مایا۔ پھرحضورمحلّہ دارالانوار میں تعمیر ہونے والے گیسٹ ہاؤسز، جامعة المبشرین کی بیرکیس،طلباء کے ہاسٹل کا جائزہ ليا\_ پجزيندره ايكر تطعه زمين جهال جلسه مواتها كامعائنه فرمايا يتعميري منصوبه كاجائزه ليا او منتظمين كوبدايات دي بعدہ حضور مزار مبارک يردعاكے لئے تشريف لے محكے ـ احاطه خاص کی توسیع کا جائز ولیا۔ای طرح مکان حفرت امال جان شنشين ، جنازه گاه، مقام ظهور قدرت ثانيه كا معائنه فرمایا ۔ 20 . 12 برایک تقریب رفعتی میں پر شركت كے لئے منگل تشريف لے گئے ۔ دعا كراكى ۔ ايك اور درویش کے گھر مھی تشریف لے گئے ۔ بعد ازال دار الضيافت كے معائنہ كے لئے تشريف لائے اورلنكر خانہ ك توسيع كے لئے بدايات دي مهمان فاندكائهي معائد فرمایا بعدہ حضور نے حضرت خلیفۃ اسیح الاول کے گھر کا وزث کیا ۔ گھر کے مختلف کمروں کا معائنہ فر مایا ۔ 1.45 بح مجد اتصلی میں نمازیں پڑھائیں۔ ساڑھے تین بجے معجد اقصیٰ میں ربوہ کے مربیان وعبد بداران ك آثھ كرويوں كے ساتھ تصاوير بنوائيں - 3.45 بر مزادمبارک بردعاکے لئے تشریف لے گئے۔ جاروس پر حضورا پے دفتر تشریف لائے اور سوا آٹھ بجے تک مجموعی طور پر ایک سو پنیٹھ خاندانوں کے 1348افراد سے ملاقات کی بعده محداقصی مین نمازی پڑھائیں۔

#### 2جۇرى 2006ء

6.25 بج حضور نے متجد اتصیٰ میں نماز فجر یرُ هائی مصح ڈاک ملاحظ فر مائی اور دفتر می امور کی انجام د بی میں مصروف رہے۔ 00.01 بج قادیان کے مختلف اداروں اور مقامات کے لئے روانہ ہوئے۔سب سے سملے سکونیشل کالج تشریف لے گئے ۔ لائبریری کا معائد کیا۔ مناف روم جا كرمناف سے گفتگوكى - كالح كى گراؤنڈز بھى ریکھیں۔ اساتذہ نے تصویر کی سعادت عاصل کی ۔ بعدہ حضور مجدنور کے بورڈ تگ تح کی جدید، خالصہ ہائر سیکنڈری سكول تشريف لے محے استقبالي تقريب ميں شموليت كى اور خطاب فرمایا ۔ بعدہ پرسیل کے دفتر اور ایس ایس باجوہ بلك سكول ك مختلف حصول مين تشريف لے محكے \_ بعده حضرت مرز اشریف احمد رضی الله عند کے مکان جہال آج كل كي شائل كالج كے رئيل كى رہائش بتريف لے گئے ۔ پھر کوتھی دار السلام اور نے تعمیر ہونے والے ایک کوارٹر میں تشریف لے گئے اور معائد فرمایا ۔ بعدہ نور ميتال ك نئ ممارت ك منتف شعبون اور موميو يتقى كلينك ، ڈاکٹروں کے کوارٹرز کا معائنہ فر مایا۔ پھرنورسپتال کی پرانی بلذيك مين تشريف لے محے \_ بعد و حضور نے مجد اقصلى ، منارة استح اور احمديه مركزي لائبرريي كامعائنه فرمايا جمله مقامات کے متعلق انتظامیہ کو ہدایات دیں۔ دو بیجے نمازیں مجدافصی میں پڑھائیں۔ساڑھے جار بج مزارمبارک پردعاکے لئے تشریف لے محتے ۔ پانچ بج حضورایے دفتر تشریف لاے اور قادیان میں تعمیرات کے سلسلہ میں انظامیہ کے مبران کے ساتھ میٹنگ کی جوسوا تھ بجے تک جاری رہی ۔ بعدہ ہندوستان میں کام کرنے والے مبلغین كے ساتھ ميننگ ہوئى يەمىننگ 40.6 جے تك جارى رہى - آخر يرمبلغين في مختلف كرويس كي صورت من تصاوير بواكي \_سواسات بجحضور في نمازي برها ني -

#### 3 جۇرى 2006ء

6.25 بج حضور في مسجد أقصى مين نماز فجر براهاكي

صبح ذاک ملاحظہ فر اکی اور دفتری امور کی انجام دبی میں معروف رہے نو بج تا ایک بجے ایک سوچھین خاندانوں کے ایک بزار پانچ سو اثبالیس انفراد کی انفردی اور فیملی ملاقاتیں ہوئیں ۔ سوا ایک بج حضور نے مسجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھا کیں ۔ چار بج مزار مبارک پر دعا کے لئے تشریف لے کئے ۔ ساڑھے چار بج حضور دفتر تشریف لائات تشریف کے ۔ ساڑھے چار بج حضور دفتر تشریف لائات حاصل کیا۔ سواآ ٹھ بج تک 1894 فراد نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ سواآ ٹھ بج سجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھا کیں۔ حاصل کیا۔ سواآ ٹھ بج مجداقصیٰ میں نمازیں پڑھا کیں۔ حاصل کیا۔ سواآ ٹھ بج مجداقصیٰ میں نمازیں پڑھا کیں۔ 4 جنوری 2006ء

6.25 مح حفور نے محد اتھیٰ میں نماز فجر يرْ حانى مصح دُاك ملا حظه فر مائى اور دفترى امورى انجام دی میں مصروف رہے۔ سوا دس بجے متجد اقصیٰ میں یا کتان کی مرکزی انجمنوں کی مشتر کہ میٹنگ ہوئی جو ساڑھے گیارہ بجے تک جاری رہی مختلف گروپس نے تصاور بنوائيں ۔ بعدہ جلسه ير ذبوتی دينے والے مندوستان کے کارکنان کے گرویس نے تصادر بنوائیں جن کی تعداد ایک ہزار سے زائد تھی ۔ یہ پروگرام 12.50 تک جاری رہا۔ ایک یج حضور نے نمازیں یر ھائیں۔ نمازوں کے بعد حصور انور سپتال کے انجارج ڈاکٹر طارق احمد صاحب کے گھر دوپہر کے کھانے کے لے تشریف لائے ۔ ساڑھے جار جعے حضور مزار مبارک یر دعا کے لئے تشریف لے گئے ۔ یا ی بج ونتر ی ملاقاتیں ہوئیں اور چھ بینتالیس تک ربوہ کے مختلف دفاتر کے عہدیداران نے ہوایات حاصل کیں اور تصاور بنوائیں۔ 7.10 بج حضور نے مسجد اقصلی میں نمازیں برها كين اور ذاكثر عطية القدوس بنت مكرم منظور احمه صاحب گھنو کے درویش کی تقریب رخصتانہ میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے۔ دعا کے بعد کھانا تناول فرمایا۔ ساڑھے آٹھ بجانی رہائش گاہ تشریف لائے۔

#### 5 جؤري 2006ء

6.25 بج حضور نے مسجد اتصیٰ بیس نماز فجر پڑھائی ۔ شبح ڈاک ملاحظہ فر مائی اور دفتر کی امور کی انجام دی میں مصروف رہے۔ 1.1 بج مسجد اتصیٰ میں نمازیں پڑھائیں۔ ساڑھے جار بج مزاد مبارک پر دعا کے لئے تشریف لے گئے۔ پانچ بجے سے سات بج تک مسجد اتصیٰ میں واتفین نو بچ بجیوں کی الگ ذلک کلاس حضور کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ سواسات بج حضور نے مسجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھائیں۔

#### 6جۇرى2006ء

6.25 بج حضور نے محد اقصیٰ میں نماز نجر پڑھائی ۔ صبح ڈاک ملا حظہ فر مائی اور دفتر ی امور کی انجام دبی میں معروف رہے۔ ڈیڑھ بجے احمد یہ گراؤنڈ میں نماز جمعہ کے لئے تشریف لائے ۔ اس خطبہ میں وقف جدید کے سال نو کے آغاز کا اعلان فر مایا ۔ 4.10 بج مزار مبارک پر دعا کے لئے حضور پر نور تشریف لے گئے ۔ واپسی پر الیوان خدمت والیوان انصار تشریف لے گئے ۔ واپسی پر الیوان خدمت والیوان انصار تشریف لے گئے ۔ پانچ بے اپنے دفتر میں تشریف لائے اور یونے آٹھ بے پانچ بے اپنے دفتر میں تشریف لائے اور یونے آٹھ بے کے انفر ادی اور اجتماعی ملا قاتیں ہوئیں بعدہ حضور نے مسجد اتصیٰ میں نمازیں پڑھا کیں۔

#### 7 جۇرى 2006ء

چھ بھر بچیں منٹ پرحضور پُر ٹو ریے معجداتھیٰ میں نماز فجر پڑھائی مے جنج ڈاک اور دفتری امور میں مصروف

رے \_ سوادی تا گیارہ بجیس ایوان انصار میں انصار اللہ بھارت کی میٹنگ ہوئی ۔حضور نے قائدین سے ان کے کاموں کانفصیلی جائز ولیا اور ہدایات دیں۔ایوان انصار کا معائد فرمایا \_ گیارہ جالیس بر فدام الاحدید کے ساتھ الوان خدمت میں میٹنگ کی اور شعبہ جات کا جائزہ لیکر ہدایات دیں ۔حضور نے ایوان خدمت، کمپیوٹرسینر کا معائنه کیاممبران کوشرف مصافحہ وتصویر بخشا۔ ایک بج معجد اقصی میں نمازیں بڑھائیں۔تین تمیں بجے نصرت گراز ہائی سکول کا معائد فر مایا۔ بعدہ بطرف ننگل سرے لئے تشریف لے گئے وہال معجد کا معائد فر مایا \_ بعض گھروں میں تشریف لائے واپسی پر مزار مبارک پر دعا ك لئة تشريف لے محف لي في بج تا جم بي مضور ك دفتر میں 240 فرادنے انفرادی و جماعی ملاقاتیں کیں۔ بعدہ حضور یا ی گھروں میں تشریف کے گئے ۔ 6 بج ے ماڑھے مات بج تک بیت الفرت میں لجد بھارت کی میڈنگ میں شرکت کی سیرٹریان کے کاموں کا جائزه ليا اور بدايات دي \_ بعده منجد اقصى ميس نمازي يره هائيس-

#### 8 جۇرى 2006 ء

چه بجگر بچیس من پرحضور پُروُ رنے محبداتصیٰ میں نماز فجریزهائی به صبح ذاک اور دفتری اموریین مصروف رے۔ دس بجے تا گیارہ بے قیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ 238 افراد نے شرف ملاقات وتصور عاصل کیا۔ بارہ بجے سفر ہوشیار پور کیلئے روانہ ہوئے۔ ڈیڑھ بجے ہوشیار يورينيے \_ يى دبليودى ريت باؤس يس سرودهرم سد بھاؤ سمیٹی کے صدر ضلع کے ڈی سی اور دیگر سرکاری وغیر سركاري احباب نے حضور كا استقبال كيا۔ بعدہ حضور جله تخشى واليےم كان ميں پہنچے اور مختلف حصوں كا معائنہ كيا اور دعا کی ۔ وہ جگہ بھی ملاحظہ کی جہاں حضرت مصلح موعود نے اين مصلح موعودٌ موت كا اعلان فرماياتها - بعده حضور ریٹ ہاؤی تشریف لائے اور نماز ظہر وعصر پڑھائیں۔ سواحار بح حضور '' سرو دهرم سد بھاؤ سمیٹی'' کے صدر انوراگ سود کے گھرتشریف نے گئے جہال معززین شہر نے حضور کا استقبال کیا اور بھولوں کے بار پہنائے ۔صدر مذكور نے اپ گھر كے كھلے لان ميں شاميانه لكا كرايك استقبالية تقريب كا ابتمام كياجس مين مختلف شعبول ي تعلق رکھنے والےمعززین شامل ہوئے ۔حضور کواستقبالیہ ایرریس پیش کیا گیا حضورنے استقبالیدے خطاب فرمایا۔ آخر پر کمیٹی کے ممبران کی طرف سے عزت افزائی کے لئے حضور انورکو جادر پہنا گی کی ۔ سودصاحب کے گھر کے اندر بھی حضور تشریف لے گئے ۔حضور نے تقریب میں شامل ہونے والے مہمانوں کے ساتھ تصاویر بنوا کمیں ۔حضور ڈاکٹر او لی صاحب کی درخواست پران کے گھر بھی تشریف لے گئے ۔ شام سات بج والیس ہوئی اور سوا آٹھ بج حضورقاديان بيني \_ساڑ هے آئھ بج مضور نے متحد الصلی میں نمازیں پڑھائیں۔

#### 9 جؤري 2006ء

چے بکر پھیں منٹ پر حضور پُر نُو ر نے مجد اقصیٰ میں نماز فجر پڑھائی ۔ جبح ڈاک ادر دفتری امور میں مصروف رے ۔ سوادس بیج صدر انجمن احمدید، مجلس تح یک جدید، اور دقف جدید کی مشتر کہ میٹنگ ہوئی ۔ حضور نے شعبہ وار

انظای امور کا جائزہ لیا ہدایات سے نوازایہ میشنگ بونے
ایک بجے تک جاری رہی ۔ آخر پر تینوں انجمنوں کے
مہران نے گروپس کی شکل میں تصاویر بنوائیں ۔ ایک
بجے حضور نے مجد اتصیٰ میں نمازیں پڑھائیں۔ بونے
تین بج حضور نفل عمر پریس کے معائنہ کیلئے تشریف نے
گئے ۔ حضور نے مختلف حصوں کا معائنہ فر مایا اور اخبار بدر کا
پزن دیکھا اور ہدایات فرمائیں ۔ بعدہ حضور بیوت الحمد
کالونی اور اس سے ملحقہ باون گھروں میں باری باری
تشریف لے گئے ۔ ہر گھر میں کچھ وقت قیام فرمایا بچوں
میں چاکسٹ تقسیم کئے اہل خانہ کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔
بعدہ مزار مبارک پر دعا کے لئے تشریف لے گئے ۔ دعا
بعدہ مزار مبارک پر دعا کے لئے تشریف لے گئے ۔ دعا
بعدہ مزار مبارک پر دعا کے لئے تشریف لے گئے ۔ دعا
بعدہ مزار مبارک پر دعا کے لئے تشریف لے گئے ۔ دعا
بعدہ مزار مبارک پر دعا کے لئے تشریف لے جہاں ساڑھے سات
بخوا کیں ۔ بعدہ مجدا تصای میں نمازیں پڑھا کیں۔
بخوا کیں ۔ بعدہ مجدا تصای میں نمازیں پڑھا کیں۔

#### 10 جۇرى 2006ء

چھ بگر پہیں منٹ پر حضور پُرٹو رئے معجد اقصالی میں نماز فجر پڑھائی ۔ صبح ڈاک اور دفتری امور میں معروف رئے دھر کا امور میں معروف رئے دھر ایک بچے معجد مبارک میں نماز ظہر و نصر پڑھائیں ۔ چاردی پر مزار مبارک پر دعا کے لئے تشریف لیائے جہاں پانچ بچے ۔ لئے گئے واپسی پر حضور دفتر تشریف لائے جہاں پانچ بچے ۔ سے ساڑھے سات بجے تک 1493 فراد نے انفرادی و فیمل ما قاتیں کیں و تصاویر بنوائیں ۔ بعد و حضور نے معجد مبارک میں نمازیں پڑھائیں ۔

#### 11 جۇرى 2006ء

چه بحکر پجیس منٹ پرحضور پُرنُو رنے متجداقصیٰ میں نماز بخریر هائی \_آج عیدالاضحیه کادن تها جرت کے بعد قادیان کی سرز مین میں خلیفتہ اسے کی موجودگی میں پہلی بار عيداً كَي عيد الاضحيه كي تقريب كا اجتمام احمد بير كراؤنذين کیا گیا ۔حضور انور دس بج اپنی رہائش گاہ سے عیر گاہ پیدل تشریف لاے مازعید پر حانے کے بعد حضورنے خطبه ارشاد فر مایا \_ آخر پر دعا کرائی \_ بعده بهتی مقبره تشریف لے گئے ۔ مزار مبارک پر دعا کے علادہ احاطہ خاص کے اندر اور باہر بعض قبور یر دعا کی ۔ دعا کے بعد حضور عبدگاہ میں لجنہ کے حصہ میں مجھ وقت کے لئے تشریف لے گئے اور انہیں عید کی مبارک باددی اس کے بعد حضورا پی رہائش گاہ تشریف لائے ۔ سواایک بج حضور نے معجد مبارک میں تشریف لاکر نمازی پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد دار امسیح جاتے ہوئے حضور نے دار اُسیح میں لفٹ لگانے کا جائزہ لیا اور اس بارہ میں بدایات دی رحضور نے ازراہ شفقت قافلہ ممبرن ، بیرون ممالک سے آنے والے مبلغین اور بعض دیگر مہمانوں اور کارکنوں کے لئے دوبہر کو دعوت طعام کا اہتمام فر مایا۔اورحضور نے بھی بنٹس نفیس اس دعوت میں تشریف لاکر رونق مخشی ۔ ساڑھے تین بجے حضور اپنی ر ہائش گاہ ہے باہرتشریف لائے ادر ازراہ شفقت حلقہ مجد مبارک کے 73 گھروں کا وزٹ کیا۔ آج دیار مبدی کے مکینوں کی عید کی خوشیاں دو بالا ہو گئیں کہ آج انکا پیارا آقا خود چل کران کے گھروں میں پہنچا۔حضور باری باری گھروں میں تشریف لے گئے ہر گھر میں کچھوفت قیام فر مایا ۔ فیمل ممبران کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ بچول کو جا کایٹ اور قلم عطا فر مائے ۔خوشی ومسرت کا ایک سلا ب

تھا جو قادیان کی گلیوں میں اللہ آیا۔ بہت ی ہندو اور سکھ فیمایاں بھی اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی تھیں بھی عقیدت کا اظہار کر تیں حضور کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتیں۔حضوران کے بچوں کو بھی چاکلیٹ عطافر ماتے ان سے گفتگوفر ماتے ۔حضوراز راہ شنقت ایک ہندو فیملی کے گھر بھی تشریف لے گئے تین گھنے کے وز ن کے بعد حضور انور دار اس تی تشریف لے گئے تین گھنے کے وز ن کے بعد مضور انور دار اس تی تشریف لے گئے تین گھنے کے در سات بج مجد ممارک میں نمازیں پڑھائیں۔

#### 12 جۇرى 2006ء

چھ بھر پھیں منٹ پر حضور پُرٹو رنے مجداتصیٰ میں نماز فجر براهال مصح ذاك اور دفتري امور مين مصروف رے \_سواایک بے معجد مبارک میں نماز ظہر وعصر یا ھائی۔ بعده ایک تقریب شادی مین متجدین بی شریک موکر دعا کرائی دوپہر کوجلسہ سالانہ کے ڈیوٹی دینے والوں کی دعوت کا انظام تھا حضورنے اس میں شمولیت فرمائی اور دعا کرائی پھر مستورات كاطرف كجهودت كے لئے تشريف لے گئے۔ وعوت سے فارغ ہوكر حضور مزار مبارك ير دعا كے لئے تشریف لے گئے ۔ بعدہ حضور مجموعی طور یر 38 گھرول میں تشریف لے گئے ۔ پانچ بجے حضور این رہائش گامس سے اینے وفتر تشریف لائے جہاں شام چھ حالیس تک 1288 حباب نے انفرادی ادر اجتماعی ملاقاتیں کیں۔ اورتصاور بنوائي - يونے سات بجمعجد اقصىٰ ميں حضور تشريف لائے جبال جامعہ احمد ہے کی صد سالہ تقریب میں شرکت فرمائی اورطلباء جامعہ احمدید و جامعۃ المبشرین کے ساتھ میٹنگ ہوئی ۔حضور نے طلباء سے مخلف بہلؤوں پر گفتگو کی اور بدایات دیں ۔ مرم برئیل صاحب جامعہ احمد بد نے حضور کی خدمت میں سیاس نامہ بیش کیا۔ حضور نے خطاب فرمایا جو 7.55 تک جاری رہااس کے بعد جامعہ احمد بیادر جامعة المبشرين كے طلباء نے كلاس وائز حضور كے ساتھ تصاور بنانے کی سعادت حاصل کی۔حضور نے سارے طلباء کوقلم عنایت فرمائے ۔8.50 پریہ پروگرام ختم موا نوبج حضور نے نمازمغرب وعشاء يرها كيں۔

#### 13 جۇرى 2006ء

چھ بحکر بچیس منٹ پر حضور پُرٹو ر نے محداقصیٰ میں نماز فجریرٔ هائی مصبح ڈاک اور دفتری امور میں مصروف رے نسواایک بح حضور نے مسجد اقصیٰ میں خطبہ جمعدارشاد فر مایا ۔ حیار بے حضور پروگرام کے مطابق حضرت سے موعود علیہ السلام کے آبائی قبرستان کے دزٹ پر روانہ ہوئے۔ قبرستان تشر نيف لا كر دعا كى اور بلحقه عيد گاه بھى ديكھى \_ يبال سے فارغ موكر حضور نے نور ميتال كى نئ ممارت كا فتتاح كے لئے روانہ ہوئے \_ راست ميں كھوريك لئے برم جیت عکمہ بھائیہ صاحب اے ایس آئی کے گھران کی درخواست برتشریف لے گئے ۔موصوف حکومتی انتظامیہ ک طرف ہے حضور کی سیکیو رٹی ڈیوٹی پرمتعین تھے ۔حضور نے ان کے گھر کا معائنہ فر مایا اہل خاند نے حضور کے ساتھ تصور كى سعادت يالى \_ 5.55 ير حضور نور ميتال تشريف لائے مکرم انجارج ڈاکٹر صاحب اور شاف نے حضور کا استقبال كيا حضور في مبتال كي فتى كى نقاب كشاكى فرماكى ادر دعا کر دائی۔ واپسی برحضور ایک احمدی دوست کے گھر بر بھی تشریف لے گئے۔ 5.20 پر حضور اینے دفتر تشریف لائے جہاں 504 افراد نے 30: 7 تک شرف مصافحہ عاصل کیا اور حضور کے ساتھ تصویر تھجوائی ۔ بعدہ حضور نے

مجدمبارک بین نمازیں پڑھا کیں۔ 14 **جنوری 2006ء** 

چھ بجکر بجیس منٹ پر حضور پُرٹور نے متجد مبارک میں نماز فجریر حائی صبح ڈاک ملاحظ فر مائی دی ہے ہے گیاره بجے تک انفرادی و اجتاعی ملاقاتیں ہوئیں \_ 1250 حباب في حضور عضرف ملاقات حاصل كيا-اس کے بعد مختلف اصلاع سے آنے والے غیرمسلم معززین نے شرف ما آقات حاصل کیا جنگی مجموعی تعداد 200 سے زائد تھی ۔ یہ پروگرام ساڑھے بارہ بجے تک جاری رہا۔ بعدہ19 پرلس اینڈ میڈیا کے نمائندگان نے ما قاب کی اور حضور نے بریس کانفرنس میں نمائندگان کے سوالات کے جواب دیئے۔ یہ پروگرام ایک دس بجے تک جاری رہا۔ سوا ایک بج حضور نے معجد مبارک میں نمازیں پڑھا کیں۔ بعدہ ایک تقریب آمین ہوئی جس میں 29یجے اور 25 بچیاں شامل ہوئیں ۔حضور نے سب بچوں سے باری بارى قرآن مجيد كالمجه حصه سناادر دعاكراكي بساز هے تين بج حضور رہائش گاہ سے تشریف لائے اور حلقہ نور کے یکصد کے قریب گھروں کاوزٹ کیا۔حضورایک غیرسلم سکھ دوست کی درخواست پران کے گھر بھی تشریف لے مجئے ہر گھر میں حضور نے بچے در قیام کیا بچوں کو مٹھائی دی اور تصاور بنوائی۔ بونے چھ بج حضوراس وزٹ کے بعدایے دفتر تشریف لائے یہاں 612 فراد نے قیلی و انفرادی ملاقات کی سے پروگرام ساڑھے سات بجے تک جاری رہا اس کے بعد لوکل ممبر ان صدر المجمن احدید کی حضور کے ساتھ میننگ شروع مولی جوآٹھ بجے تک جاری رہی ۔ سوا آٹھ بج حضور نے متجد مبارک میں نمازیں پڑھا کیں۔

#### 15 جۇرى2006ء

چے بجر پہلے منٹ پر حضور پُرٹور نے مجدمبارک میں نماز فجر پڑھائی۔آج پردگرام کے مطابق اڑھائی ہجے دو پہر حضور کی قادیان سے واپسی کا وقت تھا۔ قافلے کا مامان دبلی جانا تھا بس کی روائلی ساڑھے نو ہجھی۔حضور مامان دبلی جانا تھا بس کی روائلی ساڑھے نو ہجھی۔حضور علقہ مبارک کے مامان کا جائزہ لیا اس کے بعد حضور علقہ مبارک کے دائد گھروں میس تشریف لے گئے۔ مجراپ خوتش تشریف لائے جہاں مختلف گروپس کی شکل میں جماعتی وفتر تشریف لائے جہاں مختلف گروپس کی شکل میں جماعتی عہد یداران نے تصویر بنوائی اسکے بعد حضور بیت الدعا تشریف لے گئے۔ایک ہج حضور نے مسجد مبارک میں تشریف لے گئے۔ایک ہج حضور اپنی رہائش گاہ سے تشریف لائے اور مزار مبارک پر پُرسوز دعا کی۔

تادیان کے سب احباب حضور کو الوداع کئے کے اور موارمبار کی پر پر مورد عالی کے جمع تھے دعا کے بعد حضور احمد بیا گراؤنڈ تشریف لائے جمع تھے دعا کے بعد حضور احمد بیا گراؤنڈ تشریف لائے الوداع کئے کئے بلند تھے حضور نے سب کے پاس کر رتے ہوئے سب کوسلام کیا حضور احباب کے پاس سے گرزتے ہوئے اس جگرتشریف لائے گرزتے ہوئے اس جگرتشریف لائے جہاں گاڑی ہیں بیٹھ کر امر تسر کے لئے روائگی تھی ۔ جہاں امالیان قادیان اپ جدائی ہے مدائی میں انسر دہ تھے وہاں پیار نے قاکی کیفیت بھی جدائی ہے بہت اداس تھی حضور نے پر سوز لمی دعا کرائی اور بلند آ واز سے سب کوالسلام علیم کہا اور قادیان سے براستہ بٹالہ بلند آ واز سے سب کوالسلام علیم کہا اور قادیان سے براستہ بٹالہ بلند آ واز سے سب کوالسلام یکی کے اور یان بٹالہ جاتے ہوئے تیرہ کلومیٹر فاصلے پر ایک پیپل کا درخت ہے جہاں حضرت افرانی موجود علیہ السلام رک کر آرام فر ماتے حضور افور ایدہ افتد سے موجود علیہ السلام رک کر آرام فر ماتے حضور افور ایدہ اللہ تعالیٰ یہاں بچھ دیر کے لئے دیکے جگہ کو ویکھا۔ قادیان اللہ تعالیٰ یہاں بچھ دیر کے لئے دیکے جگہ کو ویکھا۔ قادیان

ے امرتسر سفر کے دوران بولیس کی گاڑیاں قافلہ کے ساتھ تھیں صوبہ بنجاب گورنمنٹ کے وزیر کی ڈبلیوڈی پرتاب سنكه باجوه حضوركوالوداع كمنام تسرر بلوك النيثن جارب تع موصوف ای جگه آن ملے اور پھر قافلہ کے ساتھ امر تسر مجنے د4.25 يرحضور امرتسر مينيج اوروى آئى لي روم ميل تشريف لے محصے حضور نے وزیر موصوف کو بطور تحفہ شیلڈ عطا کی۔ امرتسرر بلوے شیشن برحضور کوالوداع کہنے کے لئے ایک برا اجوم تقاام تسراتظامير كے لئے بعض سركرده احباب بھى حضور كوالوداع كمنے كے لئے موجود تھے-4.50 برحضورٹرين ير سوارہوئے۔5.05 پرشتابدی ایکسپریس شیشن ہے دہلی کے لے روانہ ہو کی ۔ شام 7 بجے گاڑی لدھیانہ ٹیشن پر پینجی حضور نے گاڑی کے دروازہ پر تشریف لا کر منیشن پر آنے والے احباب کوشرف زیارت بخشا ۔ گاڑی میں حضور نے ڈاک ملاحظ فرمائی - 9 بج حضور نے گاڑی میں نماز مغرب وعشاء پڑھائی ۔ گاڑی دس جالیس پر دہل شیش پر بینجی ۔ جماعت احدیدوہلی نے یہاں استقبال کیا دات ساڑھے گیارہ بج حضور مجدبيت الهادى من تشريف لاع-

#### 16 جورى 2006ء

چھ بگر پندرہ منٹ پرحضور نے مجد بیت الہادی میں نماز فجر پڑھائی ۔ صبح ڈاک ملاحظہ فرمائی ۔ مبح ڈاک ملاحظہ فرمائی ۔ 11.30 بجحضور غیاث الدین تغلق کا مقبرہ دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے ۔ ایک بجے حضور واپس تشریف لائے سوا ایک بجے حضور دفتر تشریف لائے جہال پڑھائیں ۔ پانچ بجے حضور دفتر تشریف لائے جہال براھائیں ۔ پانچ بجے حضور دفتر تشریف لائے جہال براھائیں ۔ بانچ جہال کیا۔ساڑھےسات بے حضور نے مبحد میں نمازیں پڑھائیں۔

#### 17 جۇرى2006ء

چه بچکر پندره منٹ پر حضور نے مسجد بیت البادی میں نماز بخريز هائى \_آج دبلى سے لندن وابسى كادن تفاحضوركو الوداع كہنے كے لئے صبح سے ہى احباب دہلى مشن ميں جمع مورے تھے۔ساڑھے دی بج حضور رہائش گاہ سے باہر تشریف لائے اور دعا کرائی۔ ہاتھ بلند کر کے سب کوالسلام علیم کہا اور وہلی کے اندرا گاندھی انٹریشنل ایئر بورٹ کے لئے روائگی ہولی سوا گیارہ بج حضور پولیس کے سکواڈ میں ایر بورٹ کے وی آل کی لاؤ ج میں تشریف لائے۔احباب في حضوركو باته بلاكر الوداع كها-12.10 يرحضور جهاذير سوار ہوئے۔جہاز ساڑھے بارہ بج لندن کے لئے روانہ ہوا۔نو مھننے کی مسلسل پرواز کے بعد 4.10 مرحضور کا جہاز لندن کے ہیتھروایئر پورٹ پر اترا۔ جہاز کے دروازہ پر برنش ایر ویز شاف کی ایک ممبر نے حضور کو Receive کیا اميكريش كاروالى كے بعد حضور ايئر يورث سے باہر تشريف لائے جہاں امیر صاحب ہوے نے دیگر جماعتی عہد بداران ے ساتھ حضور کا استقبال کیا ۔ ایٹر پورٹ سے روانہ ہوکر حضور 7:00 بي محد فضل لندن يني - جهال كيثر تعداد میں احباب نے حضور کا استقبال کیا۔استقبالیہ پردگرام کے بعد حضورا بن د ہائش گاہ پرتشریف لے گئے ۔ ساڑھے سات بج حضور نے متجد فضل میں تشریف لا کرنماز مغرب وعشاء ر حالَ اور این قیام گاہ میں تشریف لے گئے ۔ الله تعالی حضور انو رکومحت و تندرتی وال لمبی عمرعطا فرمائے ۔حضور کی تائيدونفرت فرمائ اورحامي وناصر مو-

اميدوسرڪر پائے اور طاق اور 10 ان 2006) (تلخيص از اخبار پدرشاره 1 تا 10 من 2006) \*\* انتخاص از اخبار پدرشاره 1 تا 10 من 2006)

# سيدنا حضرت مع موعودعليه السلام كى قبوليت دُعا كازنده نشان

### "حضرت عبد الكريم صاحب حيدر آبادي رضي الله عنه"

از-بشارت احمد خيدرنائب وكيل المال تحريك جديدقا ديان

الله تعالی کست ہے کہ اپناء، مامورین مرالین کی صدافت کے لئے اُن کے ذریعہ مخلف خوارق عادت نشانات و مجزات ظاہر کرتا ہے جوانسانی طاقت سے بالا ہوتے ہیں جے دیکھ کر دنیا اُس کی صدافت کوشلیم کرنے پر مجبور ہوتی ہے ایہا ہی اس فرمانت کوشلیم کرنے پر مجبور ہوتی ہے ایہا ہی اس معہود علیہ السلام کی صدافت کے لئے الله تعالی نے مخلف نشانات اور مجزات دکھائے ان میں سے ایک مشان تبولیت دعا کا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں:

" نمیں کشر تے قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جواس کا مقابلہ کر سکے میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میری دُعا کمیں تمیں ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں۔اور اُن کا میرے پاس ثبوت ہے'

(ضرورة الامام صفحه: 44)

اس تبولیت دعا کے نشانات میں ہے ایک نشان جو خارق عادت نشان تھا آج ہے سوسال قبل 1906 ء میں ظہور میں آیا۔ یہ نشان احیائے موتی کا نشان تھا یعنی مردہ زندہ کیا گیا۔ اس مضمون میں فاکسارای ہزرگ ہت کے خاندانی حالات کاذکر کرنا عاہا ہے۔

حفرت سينه حسن صاحب في نصف لا كه روپي كے ذاتی صرفه سے بہت سے طالب علموں كو قاديان ميں تعليم عاصل كرنے كے لئے بجوایا۔ چنانچ سب سے پہلے 1906ء ميں حفرت عبد الكريم صاحب كو بجوايا اور آپ مدرسہ كے ابتدائی طلباء ميں سے تھے۔ اس دُوروراز علاقہ كے لئے اللہ تعالیٰ میں سے تھے۔ اس دُوروراز علاقہ كے لئے اللہ تعالیٰ فير سے تھے۔ اس دُوروراز علاقہ كے لئے اللہ تعالیٰ فير سے تھے۔ اس دُوروراز علاقہ كے لئے اللہ تعالیٰ فير سے تھے۔ اس دُوروراز علاقہ كے لئے اللہ تعالیٰ فير سے تھے۔ اس دُوروراز علاقہ کے لئے اللہ تعالیٰ فیر سے تھے۔ اس دُوروراز علاقہ کے لئے اللہ تعالیٰ فیر سے تھے۔ اس دُوروراز علاقہ کے لئے اللہ تعالیٰ فیر سے تھے۔ اس دُوروراز علاقہ کے لئے اللہ تعالیٰ فیر سے تھے۔ اس دُوروراز علاقہ کے لئے اللہ تعالیٰ فیر مایا:

### سك كزيد كي اورآثار جنون كاظهور:

حضرت عبد الكريم صاحب و 1906 ء يل الكاروز جبكه بهت سے طلباء تعليم الاسلام ہائى سكول كے بورڈ نگ كے محن ميں كھيل رہے ہے كہ اچا تك بورڈ نگ كے مغربی كيك سے ایك با وَلا عُقَاصَى ميں ميں ميں مورڈ نگ كے مغربی كيك سے ایك با وَلا عُقاصَى ميں ہوا كر ركر عبد الكريم صاحب پر جملہ كر كے زخى كرديا۔ اس تعلق ہے تتم م خواجہ عبد الرحمٰن صاحب جو شمير ميں رت اواجان ربخ آفيسر ہے ايل وقت قاديان ميں مير ب داواجان ربخ آفيسر تھائى وقت قاديان ميں مير ب داواجان موردى مرحوم آفيا و ميں الفضل ميں بعنوان ميں جو 27 فرورى مرحوم آفيا و يارگر كا وكر شائع ہوا ميں رقمطر از بيں: ۔ مرحوم آفيا ورد جب كہ ہم طلباء تعليم الاسلام ہائى دوز جب كہ ہم طلباء تعليم الاسلام ہائى

سکول کے اس بورڈ نگ کے حن میں کھیل رہے تھے کہ اجا تک بورڈ تک کے غربی کھا تک سے جو کہ میاں شیر محرصاحب دکا ندارکی دکان کے یاس ہے ایک با والا كاصحن ميس كس آيا - يهاكك سے ايك جريب بجانب شرق خاکسار راقم کھڑا تھا۔ جب میں نے کتے کود یکھاتو جاہا کہ آ کے بڑھ کراہے مارول لیکن سمی وجہ سے میں زک گیا اس سے آگے نصف جریب کے فاصلہ پرمیرے کلاس فیلواخویم ڈاکٹر گوہر وین صاحب کھڑے تھے۔انہوں نے بیچھے ہٹ کر ایے آپ کو بھالیا۔ کاسیدھا آگے بڑھتا گیا یہاں تک که ای جگه جا پہنچا جہاں اب مدرسه احدیه و بورڈ نگ کا کنوال ہے وہال بہت ے الا کے تھیل رے تھے ان میں سے کتے نے عبد الکریم صاحب مرحوم کوجملہ کر کے زخمی کردیا۔سیدنا حضرت سے موعود عليبه الصلوة والسلام فداة أيى وَ أُرِّي كُو جب اس واتعمال اطلاع ملی تو حضور نے منتظمین کے ذرایہ علاج کے لئے عبد الكريم صاحب كوكسولى بمجواديا - ان كوسك د بوانہ ہے معمولی ی خراش آئی تھی ۔ اس لئے جب دومروں کوعلاج کے لئے کمولی ردانہ کیا گیا توان کے متعلق افسران متعلقه مين اختلاف مواليعض ليت ہے کہ مجتے نے کا ٹانہیں نامعلوم خراش آئی ہے۔اس لئے مصحنے کی ضرورت نہیں ۔ لیکن انہیں احتیاطا بھیج دیا عمیا۔علاج ہوجانے کے بعد عبدالکریم صاحب کامل صحت ماب ہونے پر قاریان واپس آگئے ۔ اور

ہارے ساتھ بورڈنگ میں مثل سابق رہنے گئے۔''

بورڈران کے ساتھ وضو کرتے ہوئے حمید الکریم

صاحب ويانى سے در لكنے لگا۔ان برد يوائل ك آثار

تھوڑے دن گزرنے کے بعدا ما تک ایک دن

نمایاں ہوئے۔خواجہ عبد الرحمٰن صاحب بیان کرتے ہیں کہ:

"جب باؤلے کے نے کاٹاان (عبد الکریم صاحب -راقم) کی عمرسترہ اٹھارہ سال کی ہوگی جب مرحوم کو ہلکاؤ ہوا تو ذرای آ ہٹ سے چونک پڑتے۔ سانس مشکل ہے آتا تھا۔ اور پانی سے ڈرتے تھے۔ ذراسے شورسے خت مضطرب ہوجاتے تھے۔''

اس کی اطلاع سرنٹنڈنٹ صاحب بورڈگک
کے ذریعہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی خدمت میں
پنچائی گئ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت کے ہیڈ
ماسر حضرت مولوی شیرعلی صاحب کوفر مایا کہ دہ تار
دے کر کسولی کے ڈاکٹر وال سے دریافت کریں۔ اور
عبد الکریم صاحب کودومرول سے علیحہ ورکھنے کا ارشاد
فر مایا۔ کسولی سے مایوس کن جواب موصول ہوا۔ حضور
علیہ السلام نے معالجین کو تھم دیا کہ کوئی مہلک دوائی نہ
دی جائے کیونکہ جب ہلکاؤ کی بھاری ہوجاتی ہے تو چونکہ
میرض لاعلاج ہے تو اکثر معالج مریض کو تکلیف سے
اورد کھ سے بچانے کے لئے مہلک دوائی دھیا۔
سیدی طحرت مسیح موعود علیہ السلام کی
سیدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی

ای دور دراز علاقہ ہے آئے بچ عبد الکریم صاحب کے لئے سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام، حضرت مولوی نورالدین صاحب (خلیفة آسے الاول رضی اللہ عنہ) بلکہ تمام احمد یوں کے قلوب میں جو اضطراب اور درد پیدا ہوا وہ إنَّمَا المؤمنُونَ إنْوَةٌ كا ایک ایمان افروز نظارہ تھا۔ اخبارا کھم اپنی 10 فروری ایک ایمان افروز نظارہ تھا۔ اخبارا کھم اپنی 10 فروری 1907ء کی اشاعت میں رقمطراز ہے:۔

شفقت::

" نمازعصر کے بعد حضرت کیم الامت جبکہ برئی معجد میں قرآن کریم کادرس فرمار ہے تھے حضرت اقدی معجد معنوقر آن کریم کادرس فرمار ہے تھے حضرت علم اقدی موجود علیہ السلام نے ان کودوائی اس طالب علم کے لئے جیجی کہ بیددوائی اس کو کھلا وُ۔ حضرت کیم الامت نے حاضرین کوفر مایا کہ دیکھو ضدا کے مامور میں کس قدر خلقت اللہ پرشفقت ہے۔ الغرض ہرایک احمدی فرد میں اس طالب علم کے لئے ایک درد تھا اور دعا کرتے تھے۔ "

حفرت عليم الامت مولوى نورالدين صاحب المريم (خليفة الميح الاول رضى الله عنه) كے عبد الكريم صاحب كے متعلق بيلفظ بيں:-

"اس نچے کے لئے جھے سخت اضطراب ہے۔ جھے ایبادل میں اس کے لئے درد ہے کہ میں تم کو سبق نہیں پڑھا سکتا ۔ حضر ت اقدس نے فور المجھے اندر سے

ے سب میں ایک درد پیدا ہوگیا۔ گویا ایسامعلوم ہوا کرسب میں ایک روح اور جُد اجُد اجْم ہیں۔'
( الحکم جلد 11 صفحہ 5،00 فروری 1907) فضائی کے متعلق حضرت سے موعود

عليه السلام كابيان:

کہلا بھیجا ہے کہ بیدوااس کو پلاؤ۔ پھراب اور دوائی

اس کے لئے جمیعی ہے۔ دیکھوآپ س قدر تلوق اللہ

پر شفقت رکھتے ہیں ۔ اختام درس کے بعد مولوی

صاحب نے اس کے لئے فر مایا کہ سب اس کی صحت

کے لئے دعا کرو۔حاضرین نے در دول سے دعا کی۔

خود ہر رگ کی دعامی ایس تھی جیا کہ ایک انسان کے

مى عضوكو (تكليف) موتوسار يجسم مين بيقراري و

بآرای موجاتی ہے۔ایابی ایک طالب علم کی وجہ

عبدالكريم صاحب ك يهارى جواحيا يموقى كا رنگ ركهتي تقى سيدنا حفرت من مود عليه السلام كى دعا سے شفايا بى ايك عظيم الشان نشان اللى تقا حضور عليه السلام هيقة الوحى مين تحريفر ماتے بين:-

" يانچوال نشان جوان دنول ظاهر موا ده ايك

رعا کا قبول ہونا ہے جو درحقیقت احیاے موتی میں داخل ہے۔ تغصیل اس اجمال کی سیسے کوعب الكريم نام ولد عبد الرحمٰن ساكن حبيراآباد وكهن الارك مدرسه میں ایک لڑکا طالب علم ہے۔قضاء قدرے اس کوسک دیواندکاٹ گیا۔ہم نے اس کومعالجہ کے لئے کسولی جیج ديا\_ چندروز تك اس كاكسولى من علاج بوتار ما چروه قادیان میں واپس آیا۔تھوڑے دن گزرنے کے بعد اس میں وہ آ ثار دیوائلی کے ظاہر ہوئے جود بوانہ کتے ك كاف ك بعد ظامر مواكرت بي اور يانى س ڈرنے لگا اور خوفناک حالت پیدا ہوگئی۔ تب اس غریب الوطن عاجز کے لئے میرا دل بخت بیقرار ہوا اور دعا کے لئے ایک خاص توجہ بیدا ہوگئ ۔ ہرایک محف عجمتا تقا كده وغريب جند كهنشك بعدم جائك كا - ناجاراس کو بورڈ تگ ہے باہر نکال کرایک الگ مکان میں دوسروں سے علیحدہ ہرایک احتیاط ہے رکھا گیا۔ اور کسولی کے انگریز ڈاکٹروں کی طرف تار بھیج دى اور بوچھا گيا كەاس حالت ييس اس كاكوئى علاج بھی ہے۔اس طرف سے بذریعہ تارجواب آیا کداب اس کا کوئی علاج نہیں ۔ مگر اس غریب اور بے وطن الركے كے لئے ميرے دل ميں بہت توجه پيدا ہوگئ اورمیرے دوستول نے بھی اس کے لئے دعا کرنے کے لئے بہت ہی اصرار کیا ۔ کیونکہ اس غربت کی حالت میں وہ لڑ کا قابلِ رحم تھااور نیز دل میں بیہ خوف پیداہوا کہ اگروہ مرگیا تو ایک برے رنگ میں اس کی موت شاتتِ اعداء کا موجب ہوگی تب میرادل اس کے لئے سخت درزاور بیقراری میں مبتلا ہوا اور خارق عادت توجه پیدا ہوئی جوایے اختیارے پیدائمیں ہوتی بلکہ مخص خداتعالی کی طرف سے پیداہوتی ہے۔

اوراگر پیدا ہوجائے تو خدا تعالیٰ کے اذن ہے وہ اثر دکھاتی ہے کر تریب ہاس سے مردہ زندہ ہوجائے۔ غرض اس کے لئے اقبال علی اللہ کی حالت میسرآ گئے۔ اور جب وہ تو جہ انتہا تک بہنے گئی اور درد نے اپنا پورا تسلط مير عدل يركرليا تباس بارير جودرحقيقت مردہ تھاای توجہ کے آٹار ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور یا تو وہ پانی سے ڈرتا تھا اور روشنی سے بھا گتا تھا یا کی دفعه طبیعت نے صحت کی طرف رُخ کیا۔ اور اس نے كہااب مجھے يانى سے ڈرنہيں آتا تب اس كو يانى ديا گیا تواس نے بغیر کسی خوف کے لی لیا بلکہ یانی سے وضوكر كے نما زمھى يردھ لى اور تمام رات سوتا رہا اور خوفناک اوروحشا نه حالت جاتی ربی یهال تک که چند روز تک بکلی صحت یاب ہوگیا میرے دل میں فی الفور ڈالا گیا کہ بیرد بوائلی کی حالت جواس میں بیدا ہوگئی تھی یہاس لئے نہیں تھی کہ دہ دیوانگی اس کو ہلاک کرے بلکہ اس کئے تھی کہ تا خدا کا نشان ظاہر ہو۔ اور تجربه کارلوگ کہتے ہیں کہ بھی دنیا میں ایساد یکھنے میں نہیں آیا کہ ایس حالت میں کہ جب کسی کو دیوانہ کتے نے کاٹا ہواور دیوائل کے آٹار ظاہر ہو گئے ہوں کھر کوئی شخص اس حالت ہے جانبر ہوسکے اور اس سے زیادہ اس بات کا اور کیا شوت ہوسکتا ہے کہ جو ماہراس فن مے مولی میں گورنمنٹ کی طرف سے سک گزیدہ كے علاج كے لئے ڈاكٹر مقرر ہيں انہوں نے ہارے تار کے جواب میں صاف لکھ دیا ہے کہ اب کوئی علاج نہیں ہوسکتا۔

اس جگداس قدرلکھنارہ گیا کہ جب میں نے اس لا کے کے لئے دعا کی تو خدانے میرے دل میں القاكياكه فلال دوادين حائد چنانجه ميس في چند د فعه وه دوا بیمار کودی \_ آخر بیمار اچھا ہو گیا یا یوں کہو کہ مُردہ زندہ ہوگیا اور جو کسولی کے ڈاکٹرول کی طرف ہے ہماری تار کا جواب آیا تھا ہم ذیل میں وہ جواب جوائرین یس ہے معرز جمہ کے لکھود ہے ہیں اور وہ

To Station From Station

Kasauli

To Person From Person

SHER ALI **PASTEUR** 

**QADIAN** 

Batala

SORRY NOTHING CAN BE DONE

FOR ABDULKARIM

(انگریزی الفاظ اردومیں)

فرام شیشن کسولی ٹوشنیشن بٹالیہ فرام پرس پیسٹور نو پرسن شیرعلی قادیان ساری نتهنگ کین بی ڈن فار عبد الكريم

زجمہ::

ازمقام كسولى مقابله بثاله بنام شیرعلی قادیان از جانب پیسٹور افسوس ہے کنہ عبدالكريم ك واسطى بجه بهي نہيں كيا جاسكتا اور دفتر علاج سگ گزیدگان سے ایک مسلمان نے متعجب ہوکر کمولی سے ایک کارڈ بھیجاہے جس میں

ہے کہ: '' سخت افسوس تھا کہ عبد الکریم جس کو دیوانہ کتے نے کاٹا تھا اس کے اثر میں مبتلا ہوگیا۔ مگراس بات کے سننے سے بوی خوشی ہوئی کدوہ دعا کے ذریعہ صحت یاب ہوگیا۔ایاموتعہ جانبر ہونے کا بھی نہیں سُنا بیرخدا کافضل اور بزرگول کی دعا کا اثر ہے۔ الحمد لللہ \_راتم عاجز عبداللداز كسولي\_

(تتمه حقيقة الوحي صفحه 46 تا 48 ماخوذ از اصحاب احمر جلداول صفحه 265 تا 267)

حقیقت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے سیدنا حضرت میح موعود علیه السلام کی صداقت کے لئے تبولیت دعا کا بیابک زندہ نشان ہے۔ آج دنیا میں سائنس اتن رقی کر چی ہے تاریخ گواہ ہے کددنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس کو باؤلے کتے نے کا ٹا ہواوراس پر HYDRO PHOBIA کین بلکاؤکا حمله بهوابواور پيروه زنده بيا بورسوائ عبدالكريم صاحب کے بیالک قبولیت دعا کا بہت بروامعجزہ تھا۔ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الكريم صاحبٌ كولمبي عمز عطا فر ما كي-

آپ کی پہلی شادی اینے فالوحفرت سیٹھ شخ حسن صاحب یاد گیری کی برسی صاحبز ادی محتر مدز بره بی صاحبے ہوئی۔دادی جان صاحبم حومہ حفرت خلیفة المسے الاول رضی اللہ عنه کی خلافت کے ابتدائی

ا بلي زندگي::

ايام مين حفزت مولانا ميرمحد سعيد صاحبٌ اور والده کے ساتھ قادیان آئی تھیں اور چھ عرصہ قیام کر کے دین تعلیم حاصل کی ۔حضرت سیٹھ شیخ حسن ضاحب نے جبیاد گیریں بچوں کے لئے ایک مدرسہ قائم کیا توابنداء میں ہماری دادی جان محتر مدز ہرہ فی صاحب ہی تعليم ديت تحين -آپ كى وفات 1335 ھيں ہوئى -آپ كے بطن سے اللہ تعالى نے حضرت عبد الكريم صاحب كوچار بين عطاكة \_ ( 1 ) محداحسن صاحب مردم\_(2)الحاج محرفتن صاحب مردم \_(3)

اوّل الذكر ميرے بوے تايا جان محمد احسن

صاحب مرحوم كاانقال 1929 ء مين قاديان مين بوا \_جبكهوه يبال دين تعليم حاصل كررب تص\_قاديان یں ہی عام قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی ۔ ٹانی الذكر حيوث تايا جان الحاج محمحسن صاحب مرحوم كو

الله تعالى في سات بيني اورتين بينيال عطاكيس جو

فيض احمد صاحب مرحوم \_(4) نورالدين صاحب

سب شادی شده اور صاحب اولاد بین - ای طرح مير عدوالدفيض احمرصا حب مرحوم كوبهي الله تعالى في سات بيني اورجار بينيال عطاكيس الله تعالى ك فضل ہے سب شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔ فاکسار واقف زندگی ہے اور مولوی فاضل کے بعد قادیان میں رہ کرسلسلہ کی خدمت کی توفیق یار ہاہے۔اس وقت وفتر تحريك جديد مين بطور نائب وكيل المال فدمت کا موقعہ ل رہا ہے۔ ای طرح میری بہنیں عزيزه صفيه بيكم الميه مرم محد منور صاحب مجراتي اور عزيزه عائشة بيكم المية كرم محمد انورصاحب مجراتي جوكه محترم چوہدری محمد شریف صاحب مجراتی درویش مرحوم کے صاحبز ادگان ہیں ہے بیاہ کر قادیان آئیں اور يبيل يرربتي بين محترم الحاج محمحن صاحب مرحوم اور فاكسار كے والدمحترم فيض احمد صاحب مرحوم دونول موصی تھے اور بہشتی مقبرہ قادیان میں مدفون ہیں۔

میری دادی جان زہرہ بی صاحبہ کی وفات کے بعددادا جان نے دوسری شادی مجتر مدز ہرہ فی صاحبہ بنت مرم عبد الرحمٰن صاحب غوری سے کی ان سے اللہ نے وو بیٹیاں عطا کیں ۔ بڑی بیٹی مکرمہ قیض النہاء صاحبه مرحومه ابليه عنايت الله صاحب مرحوم يأوكير تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نفل سے سیجی صاحب اولاد تھیں ان کے سارے بچے شادی شدہ اور صاحب اولا د بیں۔ دوسری بٹی کرمہ عزیز النساء صاحبہ المیہ کرم بشير احمرصاحب مرحوم بين جواس وقت بقيد حيات ہیں اور 76 سال کے قریب عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ہماری پھوچھی جان صاحبہ کا بزرگ سابہ تادیر ہم پرسلامت رکھے۔ آمین ۔ بیجی صاحب اولاد ہیں اور ان کے بچے بھی شادی شدہ اور صاحبِ اولا و بیں ۔ الله تعالی کے فضل سے حضرت عبد الكريم صاحب كنسل جوشلي اولاديس سے بين وه قریادواڑھائی صد کے قریب ہے۔البتہ حضرت عبد الكريم صاحب كا فاندان بهت وسيع ہے - فاندان کے اکثر افر ادجونی ہند کے علاقہ میں آباد ہیں۔

2000ء مين سيدنا حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى نے خاكسار كوبطور نمائندہ انسار الله بهارت جلسه سالانه برطانيه مين شموليت كي ازراه شفقت منظوری عنایت فر مائی تھی ۔ اور خاکسار نے جلسه سالانه برطانيه مين شموليت كي هي اس جلسه ك دوسرے دن لین مور فنہ 29.7.2000 کو دوسرے اجلاس میں خطاب فرماتے ہوئے حضور رحمہ الله تعالی ا نے احریت کی صداقت کا اعبازی نثان کے عنوان ے فر مایاتھا:-

\* "عدالكريم حيدرآبادى جن كوباؤلے كتے نے کا ٹا تھا اوران کے متعلق کمولی کے سنٹر سے میاطلاع

الی شی که: Nothing can be done for Abdul Karimاس بر حفزت اقدس مسيح موجود عليه الصلوة والسلام نے بہت زاری سے خدا كے حضور التجاكى اور و كيهة و كيهة مدمرده زنده موكيا - آج فدا كفل سان كالك بوتااس اجلاس من شركت كر

( بغت روز ه بدر 12/19.10.2000 صغه 9) حضور انور رحمد الله تعالى نے مجھے اللہ پ كور به وفي كاارشادفر مايا -اورفر مايا: " آپ بھی خدا کا ایک نشان ہیں"

دادا جان حفرت عبد الكريم صاحب رضى الله عنہ قادیان سے واپس وطن جانے کے بعد 1919ء ے 1923 و تک جارسال بمبئ میں تجارت کرتے رہے ۔ پھر بقید ساری زندگی یاد گیر میں ہی کاروبار كرتے رہے \_آ يصوم وصلو ة كے بابند تھ -خود داری کا مادہ غالب تھا۔ گوشتہ تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ جماعت یاد گیر میں خطیب بھی رہے۔ آپ بتاریخ ورمضان البارك 1358 بجرى بمطابق 1934ء چواليس سال كي عمريس وفات يائي اوراحد يةرستان ياد كيرين مدفون بين -اللهم اغفره وارحمه وادخله الجمة الفردوس\_آ مين الهم آمين\_

جس وقت دادا جان رضى الثبه عنه كى وفات كى خر قاديان مينجي تو حفرت امير المؤمنين خليفة المسيح الثاني رضى الله عنه في 5 جنوري 1934 ء كے خطبہ جعد کے بعد فر مایا:-

" نماز کے بعد میں چند ایک جنازے ير هاؤل كا ....دوسرا جنازه عبدالكريم صاحب كاب ے عام قانون کے ماتحت میں اُن بی کا جنازہ پڑھاتا ہوں جو یا تو جماعت کے خاص رکن ہوں یا پُرانے احمدی ہوں اور حضرت مسیح موعود کے ونت میں غدما ت كر يكي بول \_ يا جن كا جنازه براه من والا كولَ احمد ي نہ ہو لیکن ان صاحب کا اس کئے پڑھ رہا ہوں کہ بیہ حفزت ميح موعود عليه السلام كي صداقت كا زنده معجزه تھے۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کو باؤلے کتے نے کاٹا اور کسولی سے علاج کرانے کے بعد حملہ ہونے پر حضرت مسيح موعود عليه السلام كى دعا سے شفاياب ہوئے۔ابوہ فوت ہو گئے ہیں۔

(الفضل 9 جنوري 1934 م صفحه 2)

آخر پر قار کمن ہے دعا کی درخواست ہے کہ الله تعالى خاندان حضرت عبد الكريم صاحب حیدرآبادی کے تمام افراد کواحدیت کے نور سے منور ر کھے اور ہمیشہ خلافت کے دامن سے دابستر کھے اور برسعادت جوالله تعالى نے اس خاندان كوتا قيامت نعیب فرمائی ہے اس کاحقیق وارث بے رہے کی توفیق عطافر مائے۔آجن۔

多多多

# ہراحدی کا کام ہے کہا تھے اور خدا کے تصور کی سے تصویر پیش کر کے ان لوگوں کو بھٹکی ہوئی راہ سے واپس لائے تا کہ تمام انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں

جرمن ایک باعمل قوم ہے اگر احمد یوں نے اپنے فر ائض تبلیغ احسن طور پر انجام دیے تو اس قوم کے لوگ ایک عظیم انقلاب پیدا کریں گے

خلاصه خطبه سيدنا حضرت اقدس امير المومنين خليفة أسيح الخامس ايده الله تعالى بنصر ه العزيز فرموده 22 دسمبر 2006 بمقام جرمني

اینے بندوں پررحم کرتاہے۔

تشہدتعوذ اور سورہ فانتحہ کی تلاوت کے بعد حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کل مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف بڑی شدیدرو چلی ہوئی ہے یہاں تک کہ ان کا ایک طبقة نعوذ بالتّدانبياء يهم السلام اور التّدتعالي كي توبين وتضحيك بهي كررباهان كانظريه بيه م كه خداكي ذات کے تصور نے دنیا میں سب فساد بھیلا یا ہوا ہے جیسا کہ میں نے اس سے قبل ایک خطبہ میں ذکر کیاتھا کہ انگلتان میں ایک کتاب چھپی ہے جس کوسب نے زیادہ مقبولیت حاصل ہور ہی ہے اس میں بھی ایسی ہی بیہودہ باتوں کوشائع کیا گیا ہے فر مایا یہاں جرمنی میں بھی کچھ عرصہ فبل بوپ صاحب نے اسلام اور آنخضرت علیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی اور ایسی باتیں کہیں تھیں کہانسان حیران ہوتا ہے کہاں مقام کا تخص ایسی با تیں کرسکتا ہے؟لیکن جس آ زادی کے نام پرانہوں نے میہ باتیں کیں یامختلف او قات میں اسلام اور آنخضرت علیہ کے بارے میں دلازار باتیں شائع کی جاتی ہیں اس آزادی نے اپنا پھیلاؤاں حد تک کرلیا ہے کہ اس آزادی نے عیسائیوں کے مذہب اور حفرت عیسی کو بھی این لپیٹ میں لے لیا ہے اور یہاں گذشتہ دنوں ایسا ہی ایک گھٹیاتشم کا ڈرامہ دکھایا گیا ہے اور کئی عیسائیوں نے ابن کو جائز قرار دیا ہے اگر چداییا طبقہ بھی ہے جواس کے خلاف احتیاج کررہاہے اور اس کوغلط قرار دیا ہے اور آزادی اظہار کے نام پر دوسروں کے جذبات کوتھیں پہنچانے والا قرار دیا ہے اور حقیقت سے کہ بیلوگ دوسروں کی آزادی پرتو حملہ کرتے ہیں اور بھرکہتے ہیں کہاں کے خلاف آواز اٹھاؤ گے توتم آزادی شمیر کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوگے اور اگر کوئی ایسی آواز اٹھائے گا تو پھراس کو یہاں رہنے کا بھی حق نہیں اپنے لئے پیلوگ حساس جذبات رکھتے ہیں یہ جس طرح جا ہیں رہیں لیکن اگر کوئی مسلمان عورت خوشی ہے اپنے سرکوڈ ھانپ لے توان کواعتر اض ہوتا ہے۔

فرمایا اصل میں بیسب مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرنے کیلئے ایک سازش ہے جس میں مغرب پیش پیش ہے کیونکہ ان کے اپنے یاس جو فرہب ہے اس میں زند کی ہیں ہے انہوں نے تو بندے کو خدا بنا کر شرک میں مبتلا کردیا ہے لیکن افسوس سے کہعض مسلمان کہلانے والے دنیا یرتی کے خوف سے شعوری یالاشعوری طور برای منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو مذہب سے اور خدا ے دور لے جانے والی منزل ہے فر مایا ماضی میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے خدا کا انکار کیا اور جو برائیوں اور شرک اور بے حیائیوں میں ڈوب گئے تھے پھر ان پر خدا تعالیٰ کے عذاب آئے تھے قرآن مجید میں ہمیں جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے فر مایا پہلوگ انبیاء میھم السلام کی تو بین کرتے ہیں حالانکہ الله تعالیٰ نے توانبیاءاس لئے بھیجے تھے کہ ان کو مان کرلوگ راہ راست پر آ جائیں اور عذاب سے نیج جائیں لیکن انکار کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد اللّٰہ کی پکڑے نیجے آگئی آج دیکھے لیں وہ کون سی برائیاں ہیں جو گزشتہ تو موں میں تھیں ادر جوان میں نہیں ہیں ادران برائیوں کی وجہ سے ان پرعذاب آیا تھا فرمایا یہی منطقی نتیجہ اب بھی نکلنے والا ہے اگر ان لوگوں نے تو بہ نہ کی تو اللہ کی سنت کے مطابق ایسے لوگ پھر اللہ کی پکڑ کے نیچے ضرور آئیں گے فرمایا یہ جو آج کل کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ظالم ہے اللہ ظالم نہیں ہے بلکہ ریاوگ اینے ظلموں کی وجہ سے سزایاتے ہیں اگرانسانی قانون کوکوئی تو رتا ہے اور اس کوسز املی ہے تو خدا کاعذاب کیوں ظلم ہے وہ تو مالک کل ہے اس کو کیوں حق نہیں ہے۔ان دنیا داروں کوخدا کی قدرت کا اندازہ نہیں وہ اپنی اور اپنے انبیاء کی بڑی غیرت رکھتا ہے تو

جس خدا کی ربوبیت اور رحمانیت کے صدیتے بیلوگ دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہورہے ہیں ای پر الزام لگارہے ہیں ان کوکوئی پو جھے کہاہے دنیا داروا درعقل کے اندھو ظالم اور ناشکرے تو تم ہو۔ • فرمایا حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالی اور انبیاء کی شان کے خلاف جوڈرام بنائے جارہے ہیں ان میں بعض وزراء اور اعلیٰ حکام بھی انکی پشت پناہی پر ہیں۔فرمایا آج ہراحمدی کا کام ہے کہ دنیا کوخدا کی طرف لائے اور اس کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے ان کو بتا نیں کہ انبیاء کا آنادنیا کی مدردی کیلئے موتا ہان کواسلام کے خدا کی طرف لائیں ان کوبتا کیں کہ بیاسلام ہی کی تعلیم ہے جس میں تمہارے لئے نجات ہے یہ پیغام اس قوم کے ہر فرد تک پہنچادیں کہاہے بھولے بھلے لوگو اللہ نے تم بررحم کرتے ہوئے اس زمانے میں بھی آخری نبی حظرت محد مصطفیٰ عَلَيْكَ كَاايك نمائندہ بھیجاہاں کی طرف آ دُاس خداکی بناہ میں آ جادُ جو ماں باپ سے بھی زیادہ

اس زمانے کے امام اور اللہ کے نبی حضرت سیج موعود علیہ السلام کس پیار اور جمدردی سے فرماتے ہیں وہ کام جس کے لئے خدانے مجھے مبعوث فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدااوراس کے بندوں کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہوگئ ہے اس کوختم کر کے آئیسی بیار ومحبت کو دوبارہ قائم کروں اور ندہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے ملکے کی بنیا دڑالوں فر مایا ہراحمدی کا فرض ہے کہ عہد بیعت کو نبھاتے ہوئے اسلام کے پیغام کواس قوم کے ہرفر دتک پہنچادے ہراحمدی کا کام ہے کہا تھے اور خدا کے تصور کی سیج تصویر پیش کرکے ان لوگوں کو بھٹکی ہوئی راہ ہے واپس لائے تا کہ تمام انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں اور روحانیت میں ترقی ہواگر ایسا ہوجائے گا تو پھریقینا خدا پر الزام لگانے والے خدا کے حضور جھکنے والے بن جائیں گے۔

فر مایا ان لوگوں کی حرکتوں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں انشاء اللہ انہیں لوگوں میں احدیت تھیلے گی بہت سے ایسے جرمن بھی ہیں جوان لوگوں کے رویے کی وجہ سے شرمندہ ہیں جرمن ایک باعمل قوم ہے اگر احمد یوں نے اپنے فرائض تبلیغ احسن طور پر انجام دے تواس قوم کے لوگ ايك عظيم انقلاب پيداكري كے \_ 🕸 🍪 🍪 🍪

## J.K. Jewellers - Kashmir Jewellers

جے کے جیولرز ۔ کشمیر جیولرز

جا عرى اورسونے كى الكوشمياں خاص احمدى احباب كيلتے Phone No (S) 01872 -224074 (M) 98147-58900

E-mail: jovrav-say@yahoo.co.in

Mfrs & Suppliers of: Gold and Silver Diamond Jewellery Shivala Chowk Qadian (India)

ارشادنبوي صلى الله عليه وسلم

الصَّلَوْةُ هِيَ الَّدِعَاءَ

(تمازی دعاہے)

طالب دُعااز:اراكين جماعت احمد ممبيً

## آڻوڻريڌرز

**AUTO TRADERS** 

16 مِنْكُولِين كَلَكْتِهِ 10001 ركان: 2248-5222,2248-1652 2243-0794

ر بائن:: 2237-0471, 2237-8468

## مسرور ابن منصبور

## اپک پیشگونی کا ظمور

(محمد عمر مبلغ انچارج كيرله)

خداتعالیٰ کے مامورین ومرسلین کی صدات پر الک کتب سابقہ کی پیشگو ئیوں اور پیش خبریوں کا بہت بڑا دخل ہے ۔ ہرنی اور رسول کی صداقت پر اس نی یا رسول ہے ۔ ہرنی اور رسول کی صداقت پر اس نی یا رسول سے قبل مبعوث ہونے والے انبیاء کرام اور کتب مقدسہ کی پیشگو ئیاں پائی جاتی ہیں ۔ چنا نچہ اس زمانہ کے مامور و مرسل سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجیداورا حادیث شریف میں بہت ساری پیشگو ئیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے صرف ایک کا تذکرہ یہاں مقصود ہے۔

حفرت نی اکرم ملی الله علیه وسلم کی بعثت نانیه کے بارے میں جب سورہ جعد کی واخرین منهم کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے دریا فت فر مایا کہ من هم بَا رَسُولَ اللهِ که بیر آخرین منهم کون لوگ ہوں گے۔ آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے اس کا کی جواب نددیا اور آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے سلمان فاری کے کندھے پر ہاتھ درکھ کرفر مایا:

﴿ لَـوْكَـانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَالثَّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ اَوْ رَجُلٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ ﴾

یعنی اگر ایمان ژیا ستارے پر بھی چلا جائے گا یعنی زمین سے ایمان بالکل اٹھ جائے تو بھی ان (اہل فارک ) میں سے ایک شخص یا ایک سے زائد اشخاص اس کودہاں سے لاکرزمین پر قائم کردیں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نانیاس وقت ہوگی جب کہ ایکان مسلمانوں کے تلوب سے بالکل پرواز کر چکاہوگا ۔ اس وقت قرآن مجید تو ہوگا لیکن اس کے الفاظ ہی الفاظ باتی رہ جا کیں گے بڑے بڑے علاء کے گروہ ہول گے مسلمانوں کی حکومتیں ہوں گی ہے سب پچھ ہوں گے مسلمانوں کی حکومتیں ہوں گی ہے سب پچھ ہونے کے باد جودان کے دلوں سے ایمان قطعی طور پر نابود ہو چکا ہوگا ۔ چنانچہ ایسے نازک زمانہ میں خدا تعالیٰ نے سیرنا حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ حضرت سے موعود علیہ کو مبعوث فرمایا ۔

"اس وتت بھی چونکہ دنیا میں فت و فجور بہت بڑھ گیا ہے اور خدا شنای اور خدا تری کی راہیں نظر نہیں آتی ہیں اللہ تعالی نے اسلملہ کوقائم کیا ہے اور محل اپنے فضل وکرم ہے اس نے جھے کومبعوث کیا ہے تامیں ان لوگوں کو جواللہ تعالی سے عافل اور بے خبر ہیں اس کی اطلاع دول اور نہ صرف اطلاع بلکہ جو صدق و مبر اور وفاداری کے ساتھ اس طرف آئیں انہیں خدا تعالی کودکھا کی اس بناء پر اللہ تعالی نے جھے انہیں خدا تعالی کودکھا کی اس بناء پر اللہ تعالی نے جھے کہتا ہوں کہ اس وقت خدا تعالی کا پاک اور خوش نما چجرہ دنیا کو فظر نہ آتا تھا اور اب جھ میں ہوکر نظر آئے گا

اور آرہا ہے کیونکہ اس کی قدرتوں کے نمونے اور عبا کہ اور عبار اس کی قدرتوں کے نمونے اور عبار کا بربورہ ہیں جن کی آئکھیں کھل ہیں وہ دیکھتے ہیں گر جواندھے ہیں وہ کی آئکھیں کھل ہیں وہ دیکھتے ہیں گر جواندھے ہیں وہ کیونکرد کھے سکتے ہیں۔'

(ملفوظات جلد 3 صفحه 5)

نيزفر ماما:

" میں صرف دعوئی نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ کی پاک وخی سے غیب کی ہا تیں میرے پر کھلتی ہیں اور خارق عادت امر ظاہر ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جوشخص دل کو پاک کر کے اور خدا اور اس کے رسول پر بچی محبت رکھ کرمیری پیروی کرے گاوہ بھی خدا تعالیٰ بے نعمت پائے گا۔" (مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ

سیرنا حفرت سے موعود علیہ السلام اور آپ کے قائم فرمودہ سلسلہ کو خدا کے فضل سے انسانی قلوب سے پرداز کر گئے ایمان کو کروڑ ہا سعید روحوں کے دلوں میں قائم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ۔ آپ کے دصال کے بعد خدا تعالیٰ نے اہل فارس میں سے اور بھی رجال کو قائم فر مایا جو ایمان کودو بارہ دلوں میں رائے کرنے میں کامیاب ہوتے رہے۔

چنانچه سیدنا حفرت مصلح موعود رضی الله عنه فرماتے ہیں:

" حفرت رسول کریم صلحم نے ایک دفد فر مایا کہ دین جب خطرے میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے اہل فارس میں سے بچھافراد کو کھڑا کرے گا۔ حفرت سے موعود علیہ السلام ان میں سے ایک فرد شے اور ایک فرد میں ہوں ۔ لیکن رجال کے ماتحت ممکن ہے کہ اہل فارس میں سے بچھادر لوگ بھی ماتحت ممکن ہے کہ اہل فارس میں سے بچھادر لوگ بھی الیے ہوں جو دین اسلام کی عظمت قائم رکھنے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے کھڑے ہوں۔ " کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے کھڑے ہوں۔ " مصلہ (الفضل 22 سمبر 1950ء)

اس پیشگوئی کے مطابق سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حضرت مرز اناصر احمد رحمہ اللہ تعالی خلیفة اس الثالث اور سیدنا حضرت مرز اناصر احمد طاہر احمد خلیفة اس الرابع رحمہ اللہ تعالی اہل فارس کے رجال میں سے تھے۔اب خدا تعالی نے ای عظیم الثان مقصد یعنی ثریا سے ایمان کو لاکر زمین پر قائم کرنے کے لئے سیدنا حضرت مرز امسر ور احمد خلیفة المسیح الخام اللہ تعالی بنصرہ العزیز کومقر رفر مایا۔ اللہ کی ذات اقدیں کے ساتھ بھی بہت

آپ کی ذات اقدس کے ساتھ بھی بہت ساری پیشگوئیاں وابستہ ہیں ان میں سے صرف ایک یہاں بیان کی جاتی ہے۔

حضرت علی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ:

قال النبى صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ المَحْسَارِثُ بِنُ حَرَّاثُ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ المَحْسَارِثُ بِنُ حَرَّاثُ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُور وَجَبَ عَلَى كُلٌ مُؤمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ

(رواه ابوداؤ دوالديلمي فرودس)

لعني ساوراه النهر ساميك فخف نمودار بوكاوه حارث ابن حراث موگا۔ آپ سے بل منصور نام محفق موگا آپ کی مدد کرنایا آپ کی آواز پر لبیک کہنا ہرایک مومن پرواجب موگایہاں وراءاتھر سےمرادنہر کے يرے يا ورے ہے ۔ يعنى وہ دونبرول يا دو درياؤل ك درمياني علاقه ع خروج كريكا - يهال حارث ے زمیندار یا زراعت سے تعلق رکھنے والا مراد ہے سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام نے اپنی کئی کتب میں حارث کا مصداق اینے آپ کو قرار دیا ہے مندرجه بالاحديث مين الحارث ابن حراث عمراد حفرت سے موعود علیہ السلام کے خاندان میں ہے ہی لینی آپ کی اولادیس سے ہی ایک زمیندار کا ہونامراد ے ۔ چنانچہ آپ نے 1976ء میں زرعی یو نیورٹی فصل آباد ہے ایم ایس ی کی ڈگری ایگر بکلچرا کناکس میں حاصل کی اور آپ نے عانا میں قیام کے دوران كيلى باركندم اكافكاكامياب تجربه كيا

ال حدیث میں ندکور ہے کہ آپ ہے قبل ایک خفس منصور نائی ہوگا چنانچے سیدنا حضرت مسر وراحمہ صاحب کے والد ہزرگوار کا اسم گرامی منصورا حمد ہے۔ اس زبانہ میں اسلامی ممالک کو خاص کر عراق کو جس فتم کے خطرناک سیاسی حالات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے اس کا نقشہ ایک حدیث میں

یوں تھینجا گیا ہے۔

عن جابر ابن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك اهل العراق لا يجبى اليهم قَفِيزٌ وَلَا دِرْهُمْ قُلْنَا مِن أَيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ الله الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبى اليهم دِيْنَارٌ وَلَا مَدِيٌّ الله قَلْ الله عَلَى الله على الله على الله على الله عليه وسلم يَكُونُ في آخِرِ اُمَّتِي خَلِيْفَةٌ عليه وسلم يَكُونُ في آخِرِ اُمَّتِي خَلِيْفَةٌ (رواح ملم في الحِر اُمَتِي مَالِي الله على الله عليه وسلم يَكُونُ في آخِر اُمَّتِي خَلِيْفَةٌ (رواح منه) عليه وسلم يَكُونُ في آخِر المَّتِي واحم في مند) معزت عابرٌ روايت فرما يا الله على الله عفرت رسول اكرم صلع نے فرما یا الله عمل الله عفرت رسول اكرم صلع نے فرما یا الله عراق پرایک عفرت رسول اكرم صلع نے فرما یا الله عراق پرایک دانت کے پاس باہر سے کوئی ذمانہ آئے والا ہے کہ ان کے پاس باہر سے کوئی

خوراک یا کوئی درهم آنے کی ممانعت کی جائے گہاں

وقت ہم نے بوچھا کہ یہ کس طرح اور کہاں ہے ممکن

ہاں وقت جمنوں صلح نے فر مایا غیر عرب لوگوں ہے

یہ ممانعت ہوگی اس کے بعد فر مایا کہ اہل شام پر بھی

ایک زمانہ آنے والا ہے کہ باہر سے کوئی خوراک یا کوئی

دینار باہر سے نہیں آئے گا۔ اس وقت ہم نے بوچھا کہ یہ

ممانعت کس کی طرف سے ہوگی تو فر مایا کہ رومی

سلطنت کی طرف سے ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر سکوت

فر مایا اور پھر فر مایا میری امت کے اخیر پر ایک خلیفہ

موگا۔

یہ تمام حالات اس زمانہ میں واضح طور پر پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے حالات میں جو خص خلافت کے منصب پر فائز ہوگااس کی اطاعت کرنا ادر اس کی آواز پر لبیک کہنا ہر مؤمن کا اولین فریضہ ہوگا۔

اس عظیم شخصیت سے ملاقات اور معانقہ کا شرف خاکسار کو 2003 کے جلسہ سالانہ یو کے کے موقع پرلندن میں حاصل ہوا۔اس وقت حضوراقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خاکسار سے کیرلہ کی جماعتوں کے حالات تفصیل سے دریافت فرمائے۔

اس کے بعد دوسری دفعہ کیم جنوری 60 کو قادیان دارالا مان میں فیملی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میرے بیارے آقا ایدہ اللہ سے ملاقات کے وقت جب خاکسار نے اپنانام بتایا تو مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے میرے بازو پکڑ لئے اور اپنی میزک ڈرازے الیس اللہ بکاف غیرہ کی انگوشی نکالی اور سب کے رائے اپنی مبارک انگل میں ڈالر کر پھر میری انگل میں بہنادی۔ یہ ملاقات میرے لئے سارے سال کے لئے جی نہیں ساری زندگ کے لئے فرحت و مسرت اور طمانیت قلب کا موجب رہے گی۔

اس کے بعد ایک دفعہ پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت ملا قات کا شرف حاصل ہوا جبکہ حضور انور ازراہ کرم اس ناچیز کی بیٹی بشریٰ زوجہ مکرم محمد ظفر اللہ کے گھر بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے۔

میرے پیارے آقائے قادیان ہمراجعت میرے پیارے آقائے قادیان ہمراجعت ایک بیش قیمت ایک بیش قیمت ایک بیش قیمت ایک بیش قیمت ایک فیر (شیروانی) بطور ہدیہ وتبرک محترم صدرصاحب مجلس خدام الاحمدیہ بھارت کے ذریعہ عنایت فرمائی ۔ الحمد لله علی ذالک ۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اپنے مقاصد عالیہ میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین ۔ ﷺ

# NAVNEET JEWELLERS Manufacturers of All Kinds of Gold and Silver Ornaments

خالص سونے اور چاندی کے اعلیٰ زیورات کا مرکز

اللهبكاف النيس عبدة

اليس الله بكاف عبده كى ديده زيب الكوشيال اورلاكث وغيره اليس الله بكاف عبده كيات خاص

Main Bazar Qadian (Gsp) Punja (Ph. 01872-220489, (R) 220233

## قرآن وحدیث، سیدنا حضرت سیح موعودعلیه السلام اورخلفاءعظام کے ارشادات میں مبلغین کرام کے لئے مدایات اور رمینما اصول

تبلیغ دین کے متعلق قرآن مجید نے جو راہنما اصول بان فرمائے میں ان میں موخ اطب مارے آتاو مطاع حفرت محم مصطفی صلی الله علیه وسلم کو کیا گیا ہے کیکن وه بدایات بر مومن مسلمان کیلئے بیں ۔ اور آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول طور پر ان اصولول اور مدایات کے مخاطب است محمریہ کے علاء كرام مار \_مبلغين عظام بين قرآن مجيد كى بدايات میں سے چندایک اس طرح ہیں:

1) - يناتُها الرَّسُولُ بَلَغْ مَا ٱنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رَّبِكُ وَإِنْ لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلُّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى القَوْمَ الكفِريْنَ (سورة المائده: ركوع: 10)

ترجمه: الدرسول جو مجي تيردرب ے تھ برنازل ہواہے اے (لوگوں تک) پہنچا دواور اگرتم نے ایسا نہ کیا تو چرتم نے اس پیام دسالت کو مبين بهنيايا (اس راه مين مشكلات مين مكر) الله تعالى آب کولوگوں ( کے غلب اور حملہ ) سے محفوظ رکھے گا۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ تعالی ان کو (این مقاصديس) كامياب بيس كرتار

ال آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وین امور کو من كل الوجوه بيش كرف اوركى بھى چيزكو تھيانے سے ربیز کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور بد بتایا ہے کہ اس راہ میں مشکلات آئیں گی مخالفین برطرح کے حملے کریں مركيكن ساتحه بى بشارت دى كه والله يعصمك من المناس الله تعالى برقهم كالزامات اوردشمنول کے الدامات ہے محفوظ رکھے گا۔ بیعصمت کامل کی طرف اثارہ ہے لین مبلغ کا مقی ہوتا اس کے لئے ضروری ہے۔ عصمت ظاہری بجائے خود حقیقی عظمت كا ثبوت ہے اس لئے كہ جولوگ اللہ تعالى سے تعلق نہيں ر کھتے اور بحرم ہوتے ہیں وہ توسطی سز اہوتے ہیں لیکن منتی انسان کا تو الله دلی ہوتا ہے۔

(احكام القرآن حصداول صغير 37-136)

دوسراراجنمااصول:

الله تعالى فرماتا ب:

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْلَقْرَبِيْنَ ٥ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ٥ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّي بُرِيٌّ " مِمَا تَعْمَلُون ٥ وَتَوَكُّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ٥ الَّذِي يَرَكَ حِيْنَ تَفُومُ ٥ (مورة الشعراء: آيت 214 تا 218)

ترجمه: "اورايغ سب عقر ين رشته دارول كو ڈراؤادرمومنوں میں سے جوآپ کی انتباع کرے ان کے لئے اینے باز و پھیلا دو۔اوراگروہ نافر مانی کریں تو کہدوو كه مي تمبارے اعمال سے برى الذمه جون اور العزيز ارجم پرتوکل کرد جو تھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا

اں جگہ بتایا گیا ہے کہ بلیغ کا آغاز گھرے کرنا

ہے۔آب کے اقارب سب سے میلے حقدار ہیں اس پغام کے جواکی نعمت ہے اور کامیانی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کرایمان لانے والوں کو آغوش رحت میں لیکران ے رحمت وشفقت کا سلوک کرنا ہے جوان کی بہترین تربیت کا موجب ہوگی ۔جو انکار کریں گے ان کے اعمال سے اظہار بیزاری کرتا ہے۔

(احكام القرآن صفح 138)

#### تيسرار بنمااصول:

الله تعالى قرآن مجيد من فرما تائي:

أذُعُ إِلَى سَبِيلٍ رَبِّكَ بِسَالُحِكُمُ إِ وَالْمَوْعِظَةِ المُحسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُـوَ أَعْـلَـمُ بِـمَـنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ . (مورة المحل: آيت 126)

ترجمد::اے بی ایے رب کے رائے کی طرف لوگوں کو بلاؤ اس طرح کہ حکمت کی باتیں بیان کی جائي اورطرز بيان ايها احجما موكه وه تفيحت حاصل کریں ۔ اور اگرمنکرین ومخالفین ہے بحث ونزاع کا مسئنه پش آجاد بيتوه وه محى ايسطريقه برجوكه بهترين ميرايه شي بو

اس جكه الله تعالى في تبليغ كاطريقه بناكرا يك مبلغ ک بہترین را ہنمائی فر مائی ہے کہ عکمت ودانائی سے کام ليتے ہوئے دعوت الى الله كونتيجہ خيز بنانا ہے۔جوبات كى جادے دوانی جگہ محکم ہوادرایے طریق سے اسے بیان كيا جادے كه سننے والوں كے لئے موعظم حسند مواور اس تعیمت اوراس بات میس حسن وخو فی پیدا ہوجائے۔ (احكام القرآن صفحه: 140)

#### چوتھاراہنمااصول:

انَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِن عِبَادِهِ العُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ غَفُورٌ (سوره فاطر: آيت:29)

یقینا اللہ کے بندوں میں سے اس سے وال ڈرتے میں جوعلم والے ہیں یقینا اللہ کامل غلبہ وألا (اور) بہت بختے والا ہے۔

عالم کی نشانی بتائی عمی ہے کہ انکی گفتار و کردار میں حشية الله پائي جاتي ہے کوئي جيالو جي جاننے والا ہو يا آسرُ ونامر ہو یا منطقی ہو یا نجوی یا طبیب، خدا کے نزديك بهوعالم وه ب جؤشية الشركه\_

سے علوم سے معرفت نیک اور بدی بیدا ہوتی ہے اور ضدا کی عظمت و جبروت کاعلم ہوتا ہے اوراس سے کچی خثيت پيدا موتى ب- إنسمسا يخشى الله من عباده العُلَمَا يخشيت بديول محفوظ رمخ كاليك باعث ہوتی ہے ادر انسان کو مقل بناتی ہے ادر تفویٰ سے مبت اللي ميس تن موتى ہے۔ يس خشيت سے مناه سے يج اور محبت سے نيكيوں ميس رقى كرے تب بير الارموتا ہے اور مامور من اللہ کے ساتھ ہوكر اللہ تعالى كے

غفر سے جوزین یا آسان سے لگتے ہیں محفوظ ہوجاتا ہے۔(الکم 31 جنوری1902 منحہ) ملغین کرام کے لئے استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے کچھ بدایات اور دا منمااصول:

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّعُ ٱوْعٰی مِنْ سَامِع (ترمذی کتاب

حفرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں كه مين في الخضرت صلى الله عليه وسلم كو ميفر مات ہوئے سنا کہ اللہ تعالی اس حف کوتر وتازہ اور خوشحال ر کے جس نے ہم سے کوئی بات تی اور آگے ای طرح اے کہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا کیونکہ بہت سے الياوك جن كوبات ببنجائي كئ ب سننے والول سے زیادہ یادر کھنے والے اور مجھ سے کام لینے والے ہوتے

آنخفرت صلى الله عليه وسلم ك زمانه مي آپ کے پیغامات وارشادات کو آگے پہنچانے کا میں ایک ذر بعد تعاجس کی وجہ ہے میدارشا ذاور مہدایت فر مائی می اب ہمارے زمانہ میں طباعت کے علاوہ مریکارڈ مگ کا ذربعدا يجاد موايمي وجدب كه حفرت خليفة أسيح الراكان نے ایک موقع رمبلغین کومدایت فر مائی کدوه خلیفة اس ك خطبات جعدا حباب جماعت كوسنايا كري-

2)عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن

(الترغيب والترحيب 78/1 حديقة الصالحين صفحه 207) حفرت ابو ہررہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما ياعكم حاصل كروعكم حاصل کرنے کے لئے وقار اورسکینت کو اپناؤ اورجس ے علم سیکھواس کی تعظیم و تحریم کرو اور ادب سے چیں

ای مدیث میں نہایت ہی راہنما اصول اور بدایت آب صلی الله علیه و ملم نے میں دیتے ہیں وہ یہ کہ ایک ملغ ے اندروقار اورسکینت کا یا یا جاتا بہت ضروری بدوسری چیز بدکدانان دوسرول سے مجھنہ کھے سکھتا رہتاہے جس سے بھی کوئی بات کیمی جائے اس کی تعظیم و تكريم اور ادب كرنے كى ہدايت فريان كئ ہے۔ بيايك ایی ہدایت اور اصول ہے کہ جومبلغین اسے اپناتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں ان کی وجہ سے وہاں کے ترجی كام آسان موجاتے ہيں جماعت ميں پيار ومحبت اتفاق اوراتحادقائم موكر جماعت كوقوت حاصل موتى ہے۔

3) عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصلقة ان يتعلم المرأ المسلم علما ثم يعلمه اخاه

(ابن ماجه باب ثواب المعلم الناس الخير) حفرت ابو ہرری ہان کرتے ہیں کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کداچھا صدقہ بدہے کہ ایک مسلمان علم حاصل کرے پھر اینے مسلمان بھائی کو سکھائے۔آ تخضرت صلی الله علیه وسلم بدایت فرمار ب ہیں کدایک عالم فاضل مبلغ کو جنیل تبیں ہوتا جا ہے بلکہ اے جواللہ نے علم عطا کیا ہے اے آھے سے آھے پہنچاتے اور پھیلاتے رہنا جائے۔

حفرت خليفة أسيح الخاص ايده الله تعالى كي مبلغین کے لئے یہ ہدایت ہے کدوہ جماعتی کا موں میں چوره محضے تک مشغول رہیں۔

4) عن جابرين عبد الله رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا لتباهلوا بنه العلماء ولالتمارها به السفهاء ولا تخيروا به المحالس فمن فعل ذالك فالنار النار (ابن ماجرباب الانتفاع إلعلم)

معرت جابر بن عبداللدرض الله عند بيان كرت بی که انخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم علم اس غرض سے عاصل ندکرہ کدائ کے ذریعہ دوس مے علاء ے مقابلہ میں فخر کر سکو۔ نداس کئے حاصل کرو کہ جہلاء میں اپنی بڑائی اور اکثر دکھا سکواور جھٹڑ ہے کی طرح ڈال سكو\_اور نه اس علم كي بناير التي شهرت اور نام ونمود كيلي جلس جاؤ جو خص ایا کرے گایا ایساسوہے گااس کے لنے آگ بی آگ ہے لین اے مصائب د بلیات اور

ایک مبلغ کوتکبراورریا کاری نام دنموو سے بیچنے کی ہدایت فرمائی می ہے کویا ملغ کے اندرعاجزی انگساری اورتواضع کا ہونا از بس ضروری ہے جس کے نتیجہ میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اوروہ ہرقدم پرتائید الني يائے گا۔ مصائب وبليات اور رسوال سے اسے بحايا جائے گا۔

ایک مبلغ کے مقام ومرتبہ کے تعلق سے حضرت نى اكرم صلى الله عليه وسلم فرمات جين:

عن ابى امامة الباهلي قال ذكر لرسول البلبه صلبي البلبه عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم فقال رسول الله فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملاتكته واهل السموات والارضين حتى النملة في جحرها وحتبي المحوت ليصلون على معلم

(ترزى كتاب العلم بابضل الفقد على العبادة) معزت ابوامامه باحلی بیان کرتے ہیں کھ

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم اس پر حضور نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی آدمی پر ہے ۔ یعنی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے ،آ انوں میں رہنے والے اور ذمین اور میں رہنے والے اور ذمین میں رہنے والے اور ذمین میں رہنے والے اور ذمین میں رہنے والے اور فرمین کے چیونی جو بل میں ہے اور میں اس کے خولوگوں کو بھلائی کی تعلیم ویتا ہے۔ میں اس مختص کے بیان میں ہے بیہ سب دعا میں مائی تنے ہیں اس مختص کے لئے جولوگوں کو بھلائی کی تعلیم ویتا ہے۔

ایک بلغے کے لئے مذکورہ دعاؤں کو حاصل کرنے
کی خاطر قرآن و حدیث میں بیان فرمودہ ان ہدایات
کے مطابق چلنا ہوگا جومضمون کے ابتدا میں بیان ہوئے
ہیں اللہ تعالی ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔
سیدنا حضرت سیح موعود علیہ السلام کی بیان

فرصودہ مبلغین کیلئے مدایات اور راہنم اصول:

" چاہے کہ ایسے آ دی متحب ہوں جو تلخ زندگ کو گوادا کرنے کے لئے تیار ہوں اور ان کو باہر متفرق جگہوں میں بھیجا جاوے۔ بشرطیکہ ان کی اخلاقی حالت اچھی ہو۔ تقویٰ اور طہارت میں نمونہ بنے کے لائق ہوں مستقل راست قدم اور بردبار ہوں اور ساتھ ہی قانع بھی ہوں اور ہاری باتوں کو فصاحت سے بیان کر قانع ہوں سائل سے داقف اور تقی ہوں کیونکہ تقی میں ایک قوت جذب ہوتی ہے دہ آپ جاذب ہوتا ہے۔ وہ ایک اکر ہتا ہی نہیں۔

جس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے اس نے پہلے از ل سے ہی ایسے آدی رکھے ہیں جو بھی صحابہ کے رنگ میں مرطر رہ کے مصائب کو برداشت کرنے والے ہوں سے اور جو اس راہ میں مرجا کیں گے دہ شہادت کا درجہ یا کیں ہے۔''

( لمفوظات جلد 9 صنحه 416-415)

اس کام کے واسطے (وعظ وہلنے کے واسطے ) وہ اسکے اور کور من یتنو اللّه ویضبر کے مصداق ہوں۔ ان ہیں تقویٰ کی خوبی بھی ہواور صبر بھی ہو۔ پاک دامن ہوں۔ نس و فجو رہے نیج والے ہوں معاصی سے دور رہے والے ہوں ۔ لیکن ساتھ ہی معاصی سے دور رہے والے ہوں ۔ لیکن ساتھ ہی مشکلات پر صبر کرنے والے ہوں اوگوں کی وشنام دہی پر جوش میں نہ آئیں ۔ ہر طرح کی تکلیف اور دکھ کو برواشت کر کے صبر کریں۔ کوئی مارے تو بھی مقابلہ نہ کریں جس سے فتنہ وفساد ہوجائے۔ وہمن جب گفتگو میں مقابلہ کرتا ہے تو وہ جا ہتا ہے کہ اسے جوش ولائے والے کی اسے جوش ولائے والے کہ اسے جوش ولائے۔ والے کلمات ہولے جن سے فریق کالف صبر سے باہر وہائے۔

اخراجات کے معاملہ جس ان لوگوں کو صحابہ کا معونہ افتیار کرنا چاہئے کہ دہ فقر و فاقہ افعاتے تھے اور جنگ کرتے تھے۔ اونی ہے اونی معمولی لباس کو اپنے کافی جانے تھے۔ اور بڑے بڑے بادشا ہوں کو جا کر تبلغ کرتے تھے۔ اور بڑے بہت مشکل راہ ہے قبل جا کر تبلغ کرتے تھے یہ ایک بہت مشکل راہ ہے قبل امتحان کسی کے متعلق ہم کوئی رائے نہیں لگا کے اور جس جا منا ہوں کہ اس امتحان جس بحق مرد وخواتیں آئی ہیں جس ان سب پر اس جک جس قدر درخواتیں آئی ہیں جس ان سب پر ایس جس ان سب پر اور صابر وشاکر ایس جس اور صابر وشاکر ایس جس اور صابر وشاکر

ہیں لیکن بعض ان میں ہے بالکل نوجوان ہیں نیزعرفا اورشر عالازم ہے کہ ان کے واسطے ہم قوت لا بحوت کا فکر کریں کو ہر جگہ جہاں وہ جا کیں گے میں ویکھنا ہوں کہ ہماری جماعت میں وہ بات پائی جاتی ہے جواخوت اسلامی کے واسطے ضروری ہے ۔ ہماری جماعت کے لوگ ان کی خدمت کریں گے گر پہلے ہے ان کے واسطے ای جگہ انتظام مناسب ہوجانا بہتر ہے۔

واعظ ایسے ہونے چاہئیں جن کی معلومات وسیع ہوں ۔ حاضر جواب ہوں ۔ صبر اور خل سے کام کرنے والے ہوں ۔ کسی کی گالی سے افر وختہ نہ ہوجائیں ۔ اپنے تفسانی جھڑوں کو درمیان میں نہ ڈال بیٹھیں ۔ خاکسارانہ اورمسکینا نہ زندگی ہر کریں ۔ سعیدلوگوں کو خاش کرتے پھریں ۔ جس طرح کہ کوئی کھوئی ہوئی شے کوتلاش کرتا ہے۔

مغدہ پرداز نوگوں سے الگ رہیں جب کسی گاؤں ہیں جا کیں دو چار دن گھر جا کیں۔ جس شخص ہیں فساد کی بد ہو پا کیں اس سے پر ہیز کریں۔ پچھ کتا ہیں اپنے پاس رکھیں جولوگوں کو دکھا کیں۔ جہاں مناسب جانیں وہاں تقیم کردیں بیکھ صفات سیدسرور شاہ صاحب ہیں پائے جاتے ہیں ادر کشمیر کے داسطے مولوی عبداللہ صاحب اس کام کے لئے موز وں معلوم مولوی عبداللہ صاحب اس کام کے لئے موز وں معلوم مولوی عبداللہ صاحب اس کام کے لئے موز وں معلوم مولوی عبداللہ صاحب اس کام کے لئے موز وں معلوم مولوی عبداللہ صاحب اس کام کے لئے موز وں معلوم مولوی عبداللہ صاحب اس کام کے لئے موز وں معلوم مولوی عبداللہ صاحب اس کام کے لئے موز وں معلوم مولوی عبداللہ صاحب اس کام کے لئے موز وں معلوم ہوتے ہیں۔ ''

(ملفوظات جلدو صفحه 28-427)

اس امر کا ذکرتھا کہ سلسلہ حقہ کے واسطے واعظ مقرر کئے جادیں جو مختلف شہروں ادر گاؤں میں جاکر وعظ بھی کریں ادر ضروریات اسلام کے واسطے چندے جمع کریں۔اس پرحضرت میچ موعود علیہ السلام نے فرمایا

" جب تک کی میں تین صفتیں نہ ہوں وہ اس ان نہیں ہوتا کہ اس کے میر دکوئی کام کیا جاوے اوروہ سفتیں ہے ہیں۔ دیانت ، محنت ، علم ، جب تک یہ تینوں صفتیں موجود نہ ہوں تب تک انسان کی کام کے لائق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مختص دیانتدار اور محنتی بھی ہولیکن جس کام میں اس کولگایا گیا ہے اس فن کے مطابق علم اور جس کام میں اس کولگایا گیا ہے اس فن کے مطابق علم اور ہزنہیں رکھتا تو وہ اپنے کام کوکس طرح سے پورا کر سکے گا اور اگر علم رکھتا ہے محنت بھی کرتا ہے دیانتدار نہیں تو ایسا آدی بھی رکھتے کے لائتی نہیں اور اگر علم و ہنر بھی رکھتا ہو اس کا کام بھی ہمیشہ خراب رہے گا میں خوب لائتی ہے اور دیانت دار بھی ہے گر محنت نہیں کرتا تو اس کا کام بھی ہمیشہ خراب رہے گا میں سے معن سے میں موات کا ہوتا ضروری ہے۔

يرسيسات ، بن مرورن ہے۔ (ملفوظات جلد 9 صفحہ 354)

كافراورموس كى رؤيا ميس فرق

"الله تعالیٰ نے دی اور الہام کا مادہ ہر خص میں رکھ دیا ہے کیونکد اگر یہ مادہ نہ رکھا ہوتا تو پھر جمت پوری شہوکتی۔ اس لئے جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور دی و الہام کے بچھنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہر خص کی فطرت میں ایک ودیعت رکھی ہوئی ہے اور دہ ودیعت خواب ہے اگر مان سکتا کی وکوئی خواب بچی بھی نہ آئی ہوتو دہ کیونکہ خدا تعالیٰ ہے کہ الہام اور وی بھی کوئی چیز ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کی میمنت ہے کہ آئی گئی اللہ فی نفستا اللہ کی میمنت ہے کہ آئی اللہ فی نفستا اللہ وسط کی میمنت ہے کہ آئی ہوتو دہ کی دیار اور کھی بھی وقت کی رکیا آجاتی ہے اور بھی بھی داور ہمی بعض وقت کی رکیا آجاتی ہے اور بھی ناس فاجر کو بھی بعض وقت کی رکیا آجاتی ہے اور بھی

مجمی کوئی الہام بھی ہوجاتا ہے کو وہ محض اس کیفیت

حونوں کو تجی روکیا آجاتی ہے تو پھرسوال یہ ہے کہ ان

دونوں میں فرق کیا ہے؟ عظیم انشان فرق تو ہے کہ کافر

کی روکیا بہت ہی کم تجی نگلتی ہے ادرموس کی کثرت سے

گی روکیا بہت ہی کم تجی نگلتی ہے ادرموس کی کثرت سے

ووسرے موس کے لئے بشارت کا حصد زیادہ ہے جو کافر

کی روکیا میں نہیں ہوتا۔ سوم موس کی روکیا مصفا اورروش

ہوتی ہے بحالیہ کافر کی روکیا مصفا نہیں ہوتی۔ جہارم

موس کی روکیا اعلی درجہ کی ہوگی۔

#### ہاری جماعت کے واعظ:

مدامر بہت ضروری ہے کہ ہماری جماعت کے واعظ تیار ہول نیکن اگر دوسرے داعظوں اور ان میں کوئی امتیاز نہ ہوتو نضول ہے بیرواعظ اس تنم کے ہونے عا منیں جو پہلے اپنی اصلاح کریں ادر اینے چلن میں ایک تبدیلی کر کے دکھائیں تاکہ ان کے نیک نمونوں کا ار دوسروں پر بڑے ملی حالت کا عمدہ مونا بیسب سے بہترین وعظ ہے جولوگ صرف وعظ کرتے ہیں مرخود ال برعمل نبیں کرتے وہ دوسروں برکوئی اچھا الزنبیں وال على بلكدان كا وعظ بعض اوقات اباحت بهيلاني والا موجاتا ب كونك سنفوال جب ويكهة مي كدوعظ کہنے والا خودعمل نہیں کرتا تو و پخض ان باتوں کو بالکل خیالی سجھتے ہیں۔اس لئے سب سے اول جس چیز کی ضرورت داعظ کو ہے وہ اس کی عملی حالت ہے دوسری بات جوان واعظول کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان كويج علم اوروا تفيت هار اعقا كدادرماكل كي مو-جو کچے ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو انہوں نے سلے خود اچھی طرح سمجھ لیا ہواور ناقص اور ادھوراعلم ندر کھتے ہوں کہ خالفوں کے سامنے شرمندہ ہوں اور جب كى نے كوئى اعتراض كيا تو كھيرا كے كداب اس كا کیا جواب دیں \_غرض علم سیح ہونا ضروری ہے اور تیسری بات سے کہ ایک توت اور شجاعت پیدا ہو کہ حق کے طالبوں کے واسطے ان میں زبان اور دل ہولیعنی بدری ولیری اور شجاعت کے ساتھ بغیر کسی قتم کے خوف و ہراس کے اظہاری کے لئے بول کیس۔ اوری کوئی کے لے ان کے دل بر کسی دولتند کا شول یا بہادر کی شجاعت یا حاکم کی حکومت کوئی اثر پیدانه کرسکے ۔ بیتین چیزیں جب حاصل موجائیں تب ماری جماعت کے داعظ مفدہو سکتے ہیں۔

سی اور ہمت ایک کشش پدا کرے گا کہ جس سے دل اس سلسلہ کی طرف کھے بھے آئیں ہے گر یہ کا میں اور جذب دو چیز دل کو چا ہتی ہے جن کے بغیر پر انہیں ہو گئی۔ اول پوراعلم ہو۔ دوم تقویٰ ہو۔ کوئی علم بیڈ دل تقویٰ برول علم کے بہیں ہو سکتا ۔ سنت اللہ یہی ہے۔ جب انسان پوراعلم ماصل کرتا ہے تو اسے حیا اور شرم بھی دامنگیر ہوجاتی ہے ماصل کرتا ہے تو اسے حیا اور شرم بھی دامنگیر ہوجاتی ہے پس الن تیوں باتوں میں ہمارے واعظ کا مل ہونے چا ہیں ۔ اور سے بی اس کا کیا جواب کیا ہے۔؟ جا اس اعتراض کرتے ہیں اس کا کیا جواب کیا ہے۔؟ فلاں اعتراض کرتے ہیں اس کا کیا جواب دیں؟ اب نان خطوط کے کس قدر جواب کھے جاویں۔ اگر خود بید لوگ علم صحیح اور پوری واقفیت ماصل کریں اور ہماری لوگ علم صحیح اور پوری واقفیت ماصل کریں اور ہماری لوگ علم صحیح اور پوری واقفیت ماصل کریں اور ہماری لیوں کو فور سے پر صیس تو وہ ان مشکلات میں نہ لوگ علم صحیح اور پوری واقفیت ماصل کریں اور ہماری کرتا ہوں کو فور سے پر صیس تو وہ ان مشکلات میں نہ لوگ علم صحیح اور پوری واقفیت ماصل کریں اور ہماری کی کرتا ہوں کو فور سے پر صیس تو وہ ان مشکلات میں نہ کرتا ہوں کے کس قدر جو اس کریں اور ہماری کی کرتا ہوں کو کو کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہ

رہیں۔"
سیرنا حضرت خلیفۃ اسے الاول نے سورہ عس
کی تفسیر میں مبلغین کے لئے ایک راہنما اصول ہوں
بیان فرمایا ہے: آپ فرماتے ہیں:-

" قرآن مجید چونکہ اپ اندر مستعل صداقتیں رکھتا ہے اس لئے ان آیات ہے جو سبق جمیل ملا ہے وہ سیت جمیل ملا ہے وہ سیت جو سبق جمیل ملا ہے وہ سیت جو سبق جمیل ملا ہے وہ سیت جا اول دین بیس اخلاص اور ملی رنگ کا بیدا ہونا کی رنگ ونسب پر موقو نے نہیں ہے اس لئے ایسے معاملات بیس ایک مبلغ اور واعظ کو بھی سیے نصوصیت افتیار کرنی منبیں جا ہے کہ وہ طبقہ امراء کی وجہ سے ضعفاء اور غرباء کروہ و طبقہ امراء کی وجہ سے ضعفاء اور غرباء زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی باتوں کی قدر کی جاوے ان جاوے اور انہیں محبت اور اخلاص سے ویکھا جاوے ان کی بات کو ہرگز رق کرنے کی کوشش نہ کی جاوے وہ نہایت نازک دل رکھنے والی قوم ہے۔

(حقائق الغرقان جلد جهارم سنح 326) حضرت خليفة المسيح الثاني كل مبلغين

> احدیت کے لئے انقلابی ہدایات:: تزکیر نفس:

" سب سے پہلے بہلغ کے لئے ضروری ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے ۔ صحابہ کی نسبت تاریخوں ہیں آتا ہے کہ جنگ برموک میں دی لا کھ عیسائیوں کے مقابل پر ساٹھ ہزار صحابہ ہے ۔ قیصر کا داماد اب (عیسائی - ناقل فوج) کا کما نڈر تھا۔ اس نے جاسوی بھیجا کہ سلمانوں کو ایا ت کر بیان کیا کہ مسلمانوں پرکوئی فتح نہیں پاسکتا۔ ہمارے سپاہی لاکے مسلمانوں پرکوئی فتح نہیں پاسکتا۔ ہمارے سپاہی لاکے آئے ہیں کہ آئیس پھر مسلمانوں کو کر یے کو دورو کر دعا کیں مانتے ہیں۔ فعدا رات کو گھنٹوں کھڑ ہے رورو کر دعا کیں مانتے ہیں۔ فعدا رین کو قائم کیا۔ باوجود داپ تھے ماندے ہونے کے بھی دین کو قائم کیا۔ باوجود داپ تھے ماندے ہونے کے بھی اپنے قبل کے اوجود اپنے تھے ماندے ہونے کے بھی دین کو قائم کیا۔ باوجود داپ تھے ماندے ہونے کے بھی اپنے قبل کا خیال رکھا۔

بعض دفعہ انسان اپنے تبلیغ کے فرض میں ایسا منبمک ہوجاتا ہے کہ پھر اسے نماز دن کا بھی خیال نہیں رہتا ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ ہرا یک چیز اپنے اپنے موقع ادر محل کے مطابق اور اعتدال کے طور پر ہی ٹھیک ہونا کرتی ہے ۔ لوگوں کی بمعلائی کرتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہئے کہ انسان اپنی بمعلائی سے بے فکر ہوجائے ۔ لیس ضروری ہے کہ دہ اپنا تزکیفس کر ہے۔'' ضروری ہے کہ دہ اپنا تزکیفس کر ہے۔''

مسائل پرغور کی عادت

" فرمایا کہ جب کوئی اعتراض بیش آ دے مہلے خوداس کوحل کرنے کی کوشش کرونورا قادیان کھکر نہ میں دور ۔ فودا قادیان کھکر نہ میں دو ۔ فودسوچنے سے اس کاحل اللہ جائے گا اور بیبیوں مسائل پرغور ہوجائے گی جواب دینے کامادہ پیدا ہوگا ہم سے پونچھو کے تو ہم تو جواب بھیج دیں کے لیکن پھر سے فاکد نے ہم بین ہیں گیر سے فاکد نے ہم بین ہیں گیر سے فاکد نے ہم بین ہیں گیر اللہ فاکد کے ہم بین ہیں گیر اللہ فاکد کے ہم اعتراض ہو فوداس کوحل کرو۔" .

تإدله خيالات

" جب ( اعتراض ) عل كر چكو تو چر جادله

نیالات ہونا جائے۔اس سے ایک اور ملکہ بیدا ہوگا جو آپ بی سویے اور پھرایے سویے پر بی بیٹھ جائے اس كا ذبهن كند موجاتا ب\_ ليكن تبادله خيالات عيه ذبهن تیز ہوتا ہے ایک بات ایک نے نکالی ہوتی ہے ادر ایک دومرے نے اس طرح پھرسب اکٹھی کر کے ایک مجموعہ ہوجاتا ہے دومبلغ جہاں ملیں تو لغو باتیں کرنے کی بجائے ان مسائل پر گفتگو کریں۔ خدا تعالیٰ ہے تعلق ہو دعا ہو يۇكل بوي<sup>4</sup> (انوارالعلوم جلىد 3 صفحه 301)

#### جرأت كامظاهره:

" دلیری ادر جرات ای چیز ہے کہ تمام دنیا میں ا کرام کی نظرے دیکھی جاتی ہے۔ اور مبلغ کے لئے سب ے زیادہ دلیر ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ دوسرول کے لِبَهُ مُونِهِ بن كرجاتا ہے۔اگر مبلغ ولير نه ہوگا تو دوسروں میں جواے اینے لئے نمونہ بچھتے ہیں دلیری کہاں ہے آئے گی۔ ....بی ملغ کی جرأت بہت برا کام کرتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں میں بھی جراکت پیدا ہوجاتی ہے ۔۔۔۔۔یکھی یادر کھنا جا ہے کہ میراب منشاعہیں كەخود بخو دايخ آپ كو ہلاكت ميں ۋالو بلكە يەمطلب ہے کہ کی جگہ کی تبلیغ اس لئے مت ترک کر دکہ وہاں کوئی خطرہ ہے۔ اور نہ میرایہ منشاء ہے کہ لوگ بیٹک تکلیف دیں اس تکلیف کا مقابلہ نه کرو ۔ بیشک قانونا جہاں ضرورت محسوس بهواس كامقابله كرونكر تكليف اورخطرات تههیں اینے کام ہے ندروکیں اور تمہارا حلقہ کارمحدود نہ

میں نے اخلاق کا مئلہ مطالعہ کیا ہے اور ویکھا ے کہ سر فیصد گناہ جراکت اور دلیری کے نہ ہونے کے سب سے بیدا ہوتے ہیں۔ اگر جراکت ہوتو اس قدر گناہ نہ ہوں۔ پس دلیری اینے اندر پیدا کروتا کہ ایک تو خود ان گناہوں ہے بچو جو جراکت نہ ہونے کی وجہ سے بیدا ہوتے میں اور دوسرے تمہاری کوششوں کے اعلیٰ نتائج بیدا ہوں۔ ہاں اس کے ساتھ یہ بات بھی یا در کھو کہ اپنی طرف سے ہوشم کے فسادیا جھکڑے کے دُور کرنے کی کوشش کرواورموعظ حسنہ ہے کام لواس پربھی اگر کوئی تمہیں دکھ دیتا ہے، مارتا ہے، گالیاں نکالیا ہے یابر ابھلا كہتا ہے واس كوبرداشت كردادرا يے لوگوں كاليك ذره بھرخوف بھی دل میں نہ لاؤ۔

(انوار العلوم صفحه 83-581)

#### خداکے بندول کی ہمدردی

" ملغ کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ جہال جائے دہاں کے لوگوں پر ثابت کرے کدوہ ان کا ہمدردو خیرخواہ ہے۔ جب لوگ اے اپنا خیرخواہ سمجھیں عے تو اس کی باتوں کوبھی سنیں گے ادران پر اثر بھی ہوگا۔'' (انوارالعلوم جلد 5 صفحه 583)

جنزل نالج مين دسترس

ملغ کو جزل نالج حاصل ہونا جا ہے تا کہ کوئی اے جابل نہ سمجھے۔ ہاں ہوضروری مبیں کہ ہرایک علم کا عالم ہی ہولیکن کچھ نہ کچھ واتفیت ضرور ہونی چاہئے۔ حضرت خلیفة استح الاول ایک واقعه سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ بیار کود کھنے کے لئے گئے وہاں ایک اور طبيب صاحب بيض تق - آب ن ابل خاند سے يو جما تھر مامیٹر لگا کر بیار کودیکھا ہے یانہیں ۔طبیب صاحب

تویس جاتا ہوں مولوی صاحب نے فر مایا تقر ما میٹر کوئی میں بخت حقیر سمجھے جاتے ہیں۔

ملغ کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ علم مجلس مبلغ کا اس کو جا ننا بہت ضروری ہے۔

بربلغ كوجائ كه جغرافيه، تاريخ ،حساب، طب، آ داب گفتگو ، آ داب مجلس وغیره علوم کی اتن واقفیت ضرور رکھتا ہوجتنی تجلسِ شرفاء میں شامل ہونے کے لئے ضردری ہے۔ اور بیکوئی مشکل کا منہیں تھوڑی ک محنت ے یہ بات حاصل ہو عتی ہے۔ اس کے لئے ہر علم کی ابتدائی کمایس پڑھ لینی جائیں۔

'' علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور دہ کبھی ختم نہیں ہوسکتا اور روحانی علوم کی تو قطعاً کوئی حدے ہی نہیں ....اور جہال کسی کو میر خیال پیدا ہو کہ علم ختم ہو گیا ہے وہاں پی بچھ لینا جا ہے کہ وہ علم کے درخت سے اتر کر

حفرت خليفة أسيح الخامس ايده الله

نے کہااگرآ بے نے انگریزی دوائیاں استعال کرنی ہیں دوالی نہیں بلکہ ایک آلہ ہے جس سے بخار کا درجہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کس قدر ہے اس نے کہا کہ آلہ ہویا کچھ۔ اور ہرایک انگریزی چزگرم ہوتی ہے اور بیار کو پہلے ہی بہت زیادہ گری ہے۔ تو اس فتم کے لوگ بھی ہوتے مِين جنهين عام باتون كالتجويهي علم نهين موتا اور مجلسون

ہے واقف ہواور کسی بات کے متعلق الیں لاعلمی کا اظہار نه كرے جو بے وقوفى كى حد تك يَنْجِي موكى مو بـــــاى طرح آ داب مجلس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔مثلا ایک مجلس مشدره کی مور ہی موادر کوئی بڑا عالم ہو مگر اس مجلس میں جا کرسب کے سامنے لیٹ جائے تو کوئی اس کے علم کی برواہ نہیں کرے گا اور اس کی نسبت لوگوں پر بہت برااثریزے گا۔ پس بینہایت ضروری علم ہے اور

(انوارالعلوم صفحه 85-584)

علم غیر محدود سمندر ہے

جہالت کی طرف آگیا ہے۔

یں بھی بیمت خیال کرد کہ ہاراعلم کامل ہوگیا۔ کیونکہ ایک تو یہ جھوٹ ہے ۔ کوئی علم ختم نہیں ہوسکتا۔ دوس ہے اس سے انسان متکبر جوجاتا ہے اور اس کے دل برزنگ لگنا شروع ہوجاتا ہے لیکن اگر انسان ہرونت اب آپ کوطالبعلم سمجھے اور اپ علم کو بر ھاتا رہے تو اس کے دل برزنگ نہیں لگتا۔ کیونکہ جس طرح جلتی تلوار کوز نگٹبیں لگتا کمین اگراہے یوں ہی رکھویا جائے اور اس سے کام نہ لیا جائے تو زنگ لگ جاتا ہے لیل ہر وقت اپناعلم بردهاتے رہنا جا ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لین جا ہے کہ ملم بھی ختم نہیں ہوتا۔''

(انوارالعلوم صفحه:573)

تعالى بنصره العزيز كي مبلغين كوبدايات:

تبلیغ کے بارے میں فر مایا: " پھر تبلیغی پروگرام ہیں ۔ مربیان کو چاہے کہ نے نے راتے Expolre کریں ۔ جماعت کو بھی ساتھ لے کرچلیں جماعت کی تربیت کرنامر بی کا ہی کام ہے ....منصوبہ بندی کر کے کام کریں کام کے نتائج نظر آنے جائیں۔"

ہے وہ یورپ میں ہوں یا دوسری جگہوں پر کہ جو بلی کے لئے جو سکیم بی ہے اس میں مختلف مضامین لکھنے ہیں ... کھ تقاریر تیار ہونی ہیں ۔اس میں بیعلمی مضامین وغيره مين اس مين مربيان اورمبلغين جو مين وه مقامي لوگول کی تربیت کریں اور انہی مضامین کھوانے میں ان کی مددکریں۔"

مطالعه ك تعلق سے فرمایا: " بجرمبلغین كی

'' جتنا ٹائم جماعت کو دینا جاہئے اتنانہیں دیتے

فرمایا: " ایم نی اے کی طرف توجیس ہے۔ کی

جاعتیں ایس میں جہال مہینوں ایم نی اے کا پروگرام

نہیں دیکھاجاتا کم ہے کم خطبہ اور جلے تو ضرور ایک

احمدی کوسنا ما ہے۔ پس جائزے لیں کہاں کہاں ایم

" ای طرح مربیان کو به میں کہتا ہوں کہ ڈائری

لکھنے کی روز انہ عادت ڈاکیں ۔اس ڈائر کی میں ساراذ کر

موكمين اتن بح الهااوررات كوسون تك يس في

بدیدگام کئے کتنا مطالعہ کیا اور جماعتی ساری ایکٹی وٹیز

ہوادرعلادہ اس کے آپ کی ذاتی زندگی کی ہر بات اس

" ای طرح سب سے اہم بات دعا ہے

2008ء تک 70 فیصد نومہائعین سے رابطہ

كمزوريال مجمى نظرآ ئيس كى جب جائزه ليس مح اوردعا

جلسه سالاندلن 06 کے موقع پر فرمایا

موجانا جائے فر مایا جواب بیعتیں ہورہی ہیں ان کے

ساتھ رابطہ100 فیصد ہونا جائے۔ ان کے ساتھ

" جتنے بھی مبلغین ہیں یا در کھیں کہ کسی نہ کسی

رہے ان کو مالی نظام میں شامل کر نا ضروری ہے جب بیہ

شامل ہوجا کیں محرتو پھروہ را بطےمضبوط ہوجا کیں مح

\_ بلااستثنااحد ياغيراحدى غريون كاخيال ركف كاحضور

انور نے ارشادفر مایا۔ ... نومبائعین کے علاقول میں

فر مایا: جن جگہوں پر رابطے ہور ہے ہیں وہاں

كوئى سنشرل جكه بناكر رهجنل اجتماع كرين - جلسه كرين

\_ان كيروكام كرير ـ تاكدان كوية لكي كم بم في

اکٹھے ہونا ہے۔ آپ مرکزی جلسہ اور اجتماع پرتو بلا لیتے

ہیں چھوٹے لول بر جلے آپ ہیں کرتے ۔ نومبانعین

ے جلے دی پندرہ بیں گاؤں اکٹھے کر کے کریں۔

خودان کے بروگرام ہوں۔ وہ خود آرگنا ئز کریں گے تو

ان كواين طاقت كااحساس موگا عاب ايك دودن كايل

حضور نے فر مایا: ' دوسری بات جومر بیان کا کام

كرير \_ ان كى مقامى عالمه بھى بنائيں \_''

مساجد کی تعمیر کاارشا دفر مایا۔

نومبانعتین کی مالی نظام میں شمولیت:

نی اے لکنے والا ہے اور فوری انتظام کریں۔"

- حالانكه برايك كو15-14 محفظ ضرور جماعت كودين

عا بنیں۔جودیے والے ہیں ان کے نتائج بھی نظرآتے

ایم لیا اے:

روزانه ذائري:

کریں گے۔''

70 فيصدنه رهيس\_

مطالعہ کی طرف توجہ بہت کم ہے ....مشکل ہے دو تھنے

بھی نہیں کرتے ۔ حالا نکہ 5-4 گھنے و آرام سے ہوسکتا

جماعت کے کاموں کے متعلق فرمایا:

اب تک کے مضمون میں قرآن کریم واحادیث نبوی صلی الله علیه وسلم، حضرت مسیح موعود علیه السلام اور فلفاء کرام کے جو ارشادات درج کئے گئے ہیں ان کا خلاصه بينتا بكرايك مبلغ كو:

> 1) - بغرض ہونا جائے۔ 2)- دلير جونا مائے۔

3)-مبلغ کے ول میں بنی نوع انسان کے لئے ہدردی اور محبت کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔

4)-ایک مبلغ کو دنیاوی علوم ، جنزل نامج ، جغرافيه، تاريخ ،طب،حساب، آ داب گفتگو، آ داب مجلس سے وا تفیت ضرور ہوئی جائے۔

5)-نصول خرج نه مو 6)-اس میس خودستانی ند ہو۔ 7)-تېچدگزارادرعبادت گزار بو\_

8)- مبلغ كا دعا كو مونا بهت ضروري ہے۔

9)- مبلغ میں انظامی صلاحیت کا ہوتا بھی بہت ضروری ہے۔ای طرح وہ اپنے قائم مقام تیار کے۔ 10)-ملغ دغمن كوحقير ندسمجے نداس كے دل ميں بيد خیال آئے کہ وہ دھمن کے مقابلہ میں مخرور ہے۔

11)- جب ملغ تقریر کے لئے کمر اموتو این ذہن ے تمام باتیں علم دہنری فکال دے بیدعا کرکے کھڑا ہو كه جوالله تعالى بحص مجمائ كامن وبي بيان كرول كا 12)-بلغ این آب کوکی پارٹی میں شامل نہ سمجھے

بلكرمب كرماته ايك ماسلوك ركع 13)- یہ خیال ہمی ملغ کے ذہن میں نہ آئے کہ

اس کاعلم کامل ہوگیا ہے۔ 14)- ملغ کے لئے پیغام فق ہر کی تک بہنجا نا ضروری ہے۔ کسی کو ذلیل مجھ کرنہیں چھوڑ تا ۔ سلغ کا منسار ہوتا

بہت ضروری ہے۔ 15)-ملغ کے اندرایارکا مادہ ہوتا بہت ضروری ہے 16)- مخالف كرسامة ايسة دلائل جوعظى مول اور جن کی صحت ثابت ہو پیش کر ہے۔ مبلغ تبلیغ کا کوئی موقع

ہاتھے جانے نہ دے۔

17) ملغ كوبيهوده بحثول مين بين يزياجا يا-18)-مبلغ جماعت كوكول كاخلاق كالحران ہے اسلئے اس کے اپنے اخلاق کا اعلیٰ اور درست ہوتا بہت ضروری ہے۔

19)-ملغ کے ایرر چستی پھرتی اور منت کرنے کی عادت بوني ما يخ-

خدا کرے کہ ہم مربیان ومبلغین جماعت احمریہ عالمكيراقوام عالم كقلوب كي تنجير اورروحاني فتح كان تمام ذرائع كو يورے جوش ايماني كے ساتھ بروئے كار لا كي تاكه بم أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى عالمكير روحانی حکومت کے قیام کو پھٹم خودمشاہرہ کرسلیں۔ شیطان کی حکومت مث جائے اس جہال سے حاکم تمام دنیا په میرا مصلی او

# مدرسه احمدیه نقسیم ملک کے بعد

محمر حميد كوثر برتسيل جامعهاحمد بيقاديان

الله تعالى في سيدنا حضرت سيح موعود عليه السلام كو بہت ملے بذریعہ الہام یہ اطلاع دے دی تھی'' داغ ہجرت' ( تذکرہ: صفحہ 772) اس کے علاوہ آپ کے مجمح اور الهامات ورؤيا وكثوف عظم جو چكاتها كدكمي ونت' خلیفت اسی "اورآپ کی جماعت کوقادیان سے جرت كرنى موكى اس كے علاوہ حفرت مسيح موعود عليه السلام في افي وفات 26 من 1908 ء سے دور وزقبل جورسالہ" یغام سکی" کے نام سے تصنیف فر مایا تھا اس ے بید واضح ہور ما تھا کہ اگر ہندو اورمسلمان دونوں قوموں نے باہم صلح نہ کی اور انتقاق اور انتراق کا طريق اختيار كياتو دونو ل تومول كوخت نقصان اثمانا موكا ر اگر مامورز ماندکی نصائح براتوبه استغفار کرتے ہوئے عمل كياجاتاتورحت اللي سے يحص بعيد ندتھا كديداندارى پیشگوئیان نل جاتیں یا کسی اور رنگ میں بوری ہوجاتیں اوردنیا ک سب سے خونی تقسیم وطن عمل میں نہ آئی۔

ببر حال 15 راگست 1947 کو ہندوستان نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر لی محراس کے ساتھ ہی مارے پیارے وطن متحدہ مندوستان کے دو مكر ب موسك ادرايك في ملكت ياكتان ك نام ب معرض وجود میں آئی اس تقسیم نے لاکھول معموم انسانوں کی جان لے لی لاکھوں گھر اجر گئے ایک اندازے کےمطابق ایک لین انسان قل ہوالا کھوں زخی ہوئے لاکھوں بچے بیٹیم ہوئے لاکھوں بیوائیں ہوئیں چر كبيل جاكرانقال آبادي كاكام كمل موا\_

خالفین احمیت کے قادیان کے گردونواح ، بالد امرتسر، گورداسپور، بیمان کوث وغیره شبردل، - تصبول اور ديهاتول س بيدول مدارس اور درسكاي تھیں جو بظاہر دئی در سگا ہی تھیں لین اس کا سب سے برا مقصد جماعت احمدید کی مخالفت وعدادت کے لئے مُلَا ومولوى تياركرنا تھا۔ جوائي جابلاند تقارير وتحرير كے ذربعه جماعت احمريه كے فلاف اشتعال بيداكرتے۔ 1947 کی قیامت مغریٰ نے ان سب مدارس کوسفیہ متی ہے مثادیاان میں نہ کوئی معلم رہااور نہ کوئی متعلم۔ كهرم مارتول من ألو بولة رب رفتد رفته مارتول کے نشان بھی معددم ہو گئے اور اب تو وہ زمانہ آگیا جن سينول اور ذ جنول بين ان كي يادي تحين اور ده أنبيل حسرت کے ساتھ چھوڑ کر مجئے تھے تبروں میں دفن ہو گئے محرسيدنا حضرت مسح تموعو دعليه السلام كاعلاء ومبلغين تيار كرنے كى غرض سے قائم كرده مدرسہ التربية تقيم ملك کے بعد تادیان میں بھی قائم رہا ادر اس کے علادہ جماعت احمريه كے في مركز ربوه ير بحى قائم موكيا اور اب تو کینیڈا، برطانیہ، بنگلہ دلیش، انڈو فیشا اور بہت ہے افر ھا ممالک میں ہمی جامد احدید کا قیام ہو چکا ہے یا عفريب بونے والا ہے۔

اجرت کے فوز ابعدسیدنا حفرت مصلح موعودرضی الله عند كي دُورزس نكامول في بيدد كيدليا تما كنفسيم ملك

مجھوایا گیا اور انہوں نے بردی ہی خوش اسلوبی سے منتشر جماعتون كونوري طور پرسنجال ليا اوران كى تعليم وتربيت کا کا مشروع کردیا۔ نیز تبلیغی فرائض بھی سرانجام دیے

جیما کہ ذکر کیا جاچکا ہے کہ سیدنا حضرت کی موعود عليدالسلام نف مدرسداحديدكا قيام علاء ومبلغين تیار کرنے کی غرض سے فر مایا تھا چنانچہ سیمقصد مختلف نامول سے بورا ہوتا رہا ۔ مذکورہ دیہاتی مبلغین کی تیاری کے بعدین 1951 ش مدرسداحدیدی ممارت بورڈ تک میں جامعة المبشرين كا قيام عمل میں آيا۔ چنا نچہ جب ای جامعہ کے متعلمین نے اپناد وسالہ نصاب ممل كرليا تومحتر ممولانا محد ابراهيم صاحب فاضل في تحرير

" فسادات 1947 کے بعد جہاں مارے دیگر تعلیمی ادارے ( قادیان میں وقی طور پر ) بند ہو گئے تھے مبلغین کی تیاری کا کام بھی تاخیر میں بڑھیا تھا۔ چونکہ مندوستان میں تبلیغ کا کام جاری رکھنا ضروری تھا اس لے فسادات کے بعد دیمائی گلاس قادیان میں جاری ک می جسے کچھ عرصة تعلیم دینے کے بعد باہر مجحوادیا کیا ادر وه متفرق جگہوں میں تبلیغی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کلاس کے بعد جامعہ المبشرین کا اجراء موا اور حضرت اقدس امير المؤمنين ايده الثدتعالي بنصره العزيز کے ارشاد مبارک کے ماتحت علماء کلاس جاری کی تی جس كانساب تعليم جارسال ركها كما بجب مين تفيرقرآن كريم حديث شريف كلام منطق فقدنحو ادب تاريخ اگریزی ہندی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور کلاس کا اضافہ کیا گیا ہے جس کا نصاب ایک سال کا ہے اس میں صرف ہندی کی تیاری کروائی جارہی ہے۔ بیامتحان اگست میں ہونے والا ہے علماء کلاس کا دو سال کا نصاب ختم ہو چکا ہے نتائج استحان حب ذیل

مولوى عرعلى صاحب بكالي 733/1000 مولوي عبدالحق صاحب 635/1000 مولوي محرصا وق صاحب ناقد 594/1000 مولوى محر يوسف صاحب 515/1000

اسكے بقیددوسال كے نصاب كى تعلیم شروع ہوگئ ہے تمام بزرگان اور احباب کرام سے درخواست ہے كدوه اين ان عزيز طلباء كے لئے خاص طور ير دعا كريس كماللدتعالى ان كواي مفوضهكام كے لئے زيادہ سے زیادہ تیاری کے مواقع عطافر مائے۔

کے بعد جو حالات پیرا ہوگئے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ دیباتوں میں مبلغین جلد از جلد مجوائے جائیں چنانچہ المبشرين كے طلباء ميں سے بيں انہوں نے خاكساركو مرسہ احمدیہ قادیان کے اساتذہ کو دیہاتی مبلغین کی بنایا کے مولانا محد ابراہیم صاحب اس جامعہ کے ہیڈ ماسر تیاری کا ارشاد موصول جوا اس ارشاد کی بناء پر مدرسه تصان کے علاوہ مولا ناعبد الرحلٰ صاحب (ناظر اعلیٰ و احدیدقادیان کے اساتذہ نے جالیس علماءتیار کے جن امیر مقامی ) اور حفزت صاحبز اده مرز اوسیم احمرصاحب میں سے اکثر کو ہندوستان کے دیبی علاقہ جات میں (ناظر دعوت وتبليغ) مولانا شريف احمد صاحب ايني ، مولانا محد حفيظ صاحب بقابوري اين وفترى اموركى انجام دہی کے دوران ہمیں اسینے اسی مضامین کی تدريس كے لئے جامعة تشريف لايا كرتے تھے يہ

بورد تك تفاباتى كمرول مين تعليم الاسلام اسكول فارتكر 1961 ميل مدرسداحديدوالي عمارت ميل تعليم الاملام اسكول منتقل موكيا \_ اور تعليم الاسلام والى خانى مارت میں مدرسہ احمد بید کی کلاسیں لکنے لکیس کیونکہ یہ عمادت انتائی خستہ و چکی می اس لئے اے گرادیا گیاادراس کی جگہ موجودہ پختہ عمارت تعمیر کرنے کے لئے مورخہ 15 راكتوبر 1962 ء كوحفرت صاحبزاده مرزاويم احمر اخبار بدريس درج ذيل الفاظيس شائع موا

(بدر 14 جولا كي 1952 صغر 2)

مولانا محمد يوسف صاحب درويش جو جامعة

اساتذہ بری محنت اور تیاری کے بعد پر ھایا کرتے تھے

اس طرح جوعلاء ربوہ سے قادیان بطورمہمان تشریف

لاتے وہ جامعہ میں تقاریر فرماتے ان میں سے مولاتا ابو

العطا صاحب مرحوم ادرمنير الصنى صاحب مرحوم امير

جماعت ومثق خاص طور ير قابل ذكر جي منير الصني

صاحب کی خدمت میں جامعہ کی طرف سے عربی میں

ساس نامہ پش کیا گیا تھا اورمعزز مہمان نے اس کا

جواب بھی عربی میں دیا تھا۔مولا ناموصوب نے بتایا کہ

بورڈ تک کی زندگی انتہائی سادہ تھی ہر طالب علم کوایک

ایک جاریائی اور کیڑے و کتابیں رکھنے کے لئے الگ

الگ الماری کمی ہوئی تھی ہم انہیں کروں میں مقیم تھے جو

تقسيم ملك يصفيل بورؤ تك تعااورتقر يبادل مين سامان

بھی وہی تھالنگر سے دوونت کی روئی مکتی تھی ۔ جسم تین

روٹیاں ملی تھیں دوستے کھالیتے ایک دد پہر کیلئے رکھ لیتے

تھے۔ میج شام تین تین روٹیول کے علادہ سارا دن مجھ

بھی کھانے کومیسر ندتھا۔ مجمع تبجد سے دن کا آغاز ہوتا پھر

ندکورہ جامعہ المبشرین کے طلباء جب فارغ

التصيل مو محية تو 1954 ميل مدرسه احديد كى عمارت

من بی درمداحمیے نام سے تدریس کا جدیددور

شروع مواجس كالتكسل بفضله تعالى اب تك جارى و

ماری ہے درسہ احمدید کے دیکارڈ کے مطابق 8 مگ

1954 ء كو جارطلباء كا مدرسبه احمديد عن داخله جواجن

1 محمر كم الدين (صاحب ثابدا يُديشنل ناظم وتف

4 بشيرالدين (صاحب) از سوتكم روحال مقيم قاديان

تقیم ملک کے بعد ابتداء میں مدرسہ احمدیہ ای

خام عمارت میں شروع ہوا جس میں حضرت سے موعود

علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اور ای عمارت کے

مشرق میں (جوتقیم ملک سے قبل ) بورڈ تک مدسہ

احمديد بوتا تفاك كرول يل عصرف دو كرول يل

جديد بيرون)

کے نام علی التر تیب درج ذیل میں۔

3 عبداللطف (صاحب) لمكاند

مدرسهاحديه كاعمارت

2 ولى الدين صاحب

نمازوں، پڑھا کی اور مطالعہ میں سارا دن گزرجا تا۔

مدرسهاحد سيكا آغاز

صاحب نے سنگ بنیا در کھا۔ اس یادگاری واقعہ کا ذکر مدرسهاحدييني بخته بلذنك كالقمير كاآغاز قاديان 15 أاكتوبر -الحمد لله مدرسه اجمريه قاویان کی برانی خام بلڈنگ کی جگداب بخت مارت کی تغیر کا آغاز ہو گیا ہے کل ساڑھے گیارہ بجے دو پہر محرم صاحبزادہ مرزا وسیم اجمد صاحب نے نی بخته زیرتعمیر بلڈنگ کا سنگ بنیا در کھا اور درویشوں کی یوی جمعیت كے ساتھ ممارت كے بابركت مونے كے لئے اجماعی وعافرمائی۔ اجماعی وعاسے پہلے اورسٹک بنیاد سے بل آب نے ایک خطاب فرمایا جس میں مدرم احمد یہ کی اہمیت اور تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلہ میں اس کے فارغ التحصيل افراد كى قابلِ فخر خدمات كا ذكركيا\_آپ نے بتایا کہ جہاں اس درسگاہ کا اجراء خودحضرت مسح موعود نے فرمایا وہال حضور کی وفات کے بعد ایک موقع ير جماعت كي بعض "عمائدين"اس درسگاه ك دجودكو ای ختم کردیے گئے تھے سیدنا حفرت امیر المؤمنین خلیفۃ اُسے الثانی نے بوی جرائت اور حوصلہ مندی کے ساتھ ال مجلس كے سامنے مدرسه احمد يكى اجميت كو واضح کیا کی حالت میں بھی اس درسگاہ کے ختم کردیے کو جماعت کے حق میں نا قابل تلانی نقصان کا موجب

قراردياس طرح عزم صميم كے ساتھ اپن بات كوبادلاكل

بیش کرنے کا نتیجہ میہ ہوا کہ مدرسہ احدید کو بند کردیے

والوں کی رائے جماعت کےسامنے طعی طور پر بے اثر

ہو کررہ گی اور خدا تعالی کے سے کے ہاتھ سے لگایا ہوایہ

لیودااییمضبوط جڑوں پر قائم رہاادر آج ال کے شیری

پھل ایک دنیا کوروحانی غذا کے سامان بمم پہنچارہے ہیں

خانه کعب کی عمارت کے سابقہ بنیا دوں پروٹنا فو قا کی بارتعمر کے جانے کا حوالہ دیے ہوئے محرم صاجر اده صاحب نے بتایا کہ فاک وخشت کی تیار کردہ عمارتیں ایک ونت گزر جانے کے بعد زمانہ کے طبی ار ات کے باعث بوسیدہ ہوجاتی ہیں جن پرنی ممارت کوری کی جاتی ہے لیکن ایما کرنے سے مارت کی اصل غرض و غایت اوراس کی اہمیت میں چندال فرق نہیں آتا البتضرورت اس امركى موتى بكدال ممارت سے متعلق احجى روايات ادرنيك نمونه كونه صرف برقر ارركها جائے بلکہ حتی الامکان اس کے افادین پہلؤں کودسعت دی جائے ۔ پس ایے بی نیک جذبات اور بارگاہ رب العزت كے حضور عاجز اندوعائيد خيالات كے ساتھ آج استاریخی عارت کی پخته بلانگ کاسک بنیارد کھتے ہیں خداتعالی جاری ان کوششوں میں برکت ڈالے اور بہلے کی طرح اس کوساری دنیا میں اینے دین کی ضدمت واشاعت اور جماعت کے افر ادکی دین تربیت واصلاح

کامرکر بنائے رکھائی کے بعد آپ نے متجد مبارک کی این وعا کے ساتھ زریقیر عمارت کے مغربی کونہ میں بنیادی این کے طور پر نصب کر دیا اور حاضرین سمیت ایک پرسوز دعافر مائی۔ واضح ہوکہ درسہ احمد بیک بیختہ بلذنگ سابق بورڈ نگ مدرسہ احمد بیہ کے شرقا غربًا تغیر شدہ عار کے لیے خام کردں کی جگہ ہے۔ جدید نقشہ میں جاری بجائے چھ کرے ہو نگے جن کے شال میں ساتھ ہی برآمدہ ہوگا انہیں کردں کے ملحق شال مغرب میں جہاں پہلے بورڈ نگ مدرسہ احمد بیکا دفتر ہوا مغرب میں جہاں پہلے بورڈ نگ مدرسہ احمد بیکا دفتر ہوا کرتا تھا۔ (بحوالہ بدر 18 راکو بر 1962 عنوہ کی بہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ ابتداء میں بی

چھ کرے تغیر ہوئے تھے بعد از ال مزید دو کرے اس جگنتمير موے جہاں آج كل بور د تك احمد بيكا كجن اور ڈائنگ ہال ہے۔اب بیآ ٹھ کمرے ہیں اورای طرح کآٹھ کرے1990 میں اور بھی تقیر ہوئے جن میں آج كِل تعليم الاسلام بإنى سكول كى كلاسين لكتى بين -ورمیان میں بورڈ نگ مدرسه احمد سی کا وفتر ای طرز براور ای جگتیر بے جیا کتقیم ملک مے بل یقیرشدہ تھا۔ مدرسهاحربیے گیٹ سے داخل ہوتے ہی دائیں طرف ایک بردابال تعمیر کیا گیااس کے اور بھی ای طرح کاایک ال ہے جب1962 میں مدرسہ احمدید کی عمارت تعمیر ہور بی تھی تو کچھ عرصہ کے لئے مدرسہ احمد بیقعر خلافت میں لگنار ہااور جیسے ہی مدرسداحمد میرے لئے زیر تغیر میہ چھ كراي تحميل كوبنيح تو حكومت بنجاب محكمة تعليم نے تعلیم الاسلام اسکول کے لئے کسی بختہ اور مناسب المارت كا مونالازى قرارد بدياجس كى وجد سے شے تغیر شدہ کرے تعلیم الاسلام کو دے دئے گئے اور مدر ساحمد یک کاسی پھرای قد می عمارت کے نیم خام كمرون مين لَكُنَّهُ لَكُين جِهان سيدنا حضرت سيح موعود عليه البلام کے زمانہ میں اس کی بناء یو ی تھی۔

فاكسار (محرحميد كوثر )1965 مين مدرسداحمرييه میں داخل ہواادرای خام حجروں میں پڑھتا رہا۔ ہماری كلاك الدرجة الاولى مرك كے ساتھ مدرے كے كيث میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب ایک سبٹا بڑے كرے ميں لگاكرتی تھی۔اس كمرے كى حالت يھی كه اس کی جیت کو نیجے سے شہتر وں کا سہارادے کر گرنے ے روکا گیا تھا بارش ہوتی تو حبیت سے یانی نیکتا تھا لیکن ان حجرول میں پڑھتے ہوئے ایک روحانی تسکین و سرور محسوس ہوتا تھا۔ خاص طور پر اس دقت جب مولا نا محر حفيظ صاحب مرحوم ميذ ماسر مدرسه احديد مميل بيد بناتے کہ اس ممارت کے فلال کمرے میں حفرت میر محمد اسحاق صاحب رضی الله عنه بیشا کرتے تھے اس کمرے میں حضرت اسلم الموعودرضی الله عنه تشریف لا یا کرتے تھے اور نصائح فر مایا کرتے ۔ اس ججرہ میں سید سرورشاہ صاحب تخريف ركها كرتے تھے اس كرے ميں حفرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمه الله تعالى يرهايا كرتے تھے ان تاریخی باتوں كى ساعت سے مارے رل الله تعالى كى حمد و ثنا سے بھر جاتے كه اس في محض اے فضل ہے ہمیں ان بابر کت کروں میں پڑھنے کی معادت عطافر مائی جہاں ان بزرگ مخصیتوں کے قدم بڑتے رہے ان فضاؤل میں وہ سائس لیتے رہے ان

نضاؤں میں ان کی آداز کی آمیزش ہے یہ وہ بابر کت درود بوار ہیں جنہیں ان شخصیتوں کو دیکھنے کا موقعہ ملا۔ کاش بیہ کچھ بیان کرنے کی استطاعت رکھتیں۔

ای حقیقت ہے کی کوانکارنہیں کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے دوام و بقاصر ف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے اس قدرتی اصول کے مطابق مدرسہ کی سے ممارت موسی کی اللہ حالات کا شکار ہوتی گئے۔اور اس قدر کمز ور ہوگی کہ ایک دفعہ تو وہ کمرہ جو گیٹ ہے داخل ہوتے ہوئے بائیں طرف تھااس کی حجب اچا تک مغرب کے بعد گر پڑی چند کھے جہائے ہی طلباءاس کمرے سے نکلے تھا اللہ تعالیٰ جند کھے جہائے ہی طلباءاس کمرے سے نکلے تھا اللہ تعالیٰ خیرارے سے محفوظ رکھا۔

باوجود اس حالت کے ہمارے اساتذہ بڑی مخت ولگن سے پڑھاتے بھی بھی جب بارش ہوتی تو ہمیں مثالیں دے کر سمجھاتے کہ دنیا کا سب سے بڑا معلم سیدنا محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سرد یعلم سیدنا محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سرد یعلم سیدنا کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سید الکتاب کا فریضہ تھا مسجد نبوی کی چیوتر سے بی اصحاب رضوان اللہ کو بڑھایا کرتے تھے اصحاب رضوان اللہ کو بڑھایا کرتے تھے اصحاب الصفہ نے مسجد نبوی کے چیوتر سے پر ہی اصحاب اللہ علیہ وسلم سے علوم سیکھے ۔ بارش ، سردی آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم سیکھے ۔ بارش ، سردی گرمی موکی تبدیلیاں الن کی تعلیم و تدریس میں بھی حائل و باعث دوکادٹ نہوتی تھیں۔

1965ء مين مولانا محمد ابرائيم صاحب قادياني كا

تقر ربطورنائب ناظر تالیف وتصنیف ہوگیاادر مولا نامحمد حفیظ صاحب بقا پوری در سہ احمد یہ کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ مدر سہ احمد یہ کی خشہ حالی کی وجہ ہے 1970ء میں مدر سہ کی کلاسیں مجد اقصیٰ میں لگئے لگیں دائی مجد اقصیٰ میں لگئے لگیں دائی مجد اقصیٰ میں لگئے لگیں السلام کے دالد حفرت مرزا غلام مرتفیٰ صاحب مرحوم مغفور نے 1875ء میں رکھی تھی۔ وہی مجد اقصیٰ جس میں مغفور نے 1875ء میں پہلا جلسہ سالانہ منعقد ہواادراک مقدی مسجد السلام کے ایک در میں حضرت میں موجود علیہ السلام نے ایک در میں حضرت میں خطرت میں موجود علیہ السلام نے ایک در میں حضرت میں خطر البامیا ارشاد فر مایا تھا۔ در ای مجد کے شال مشرتی کونے میں آنخضرت صلی اللہ ادر ای مجد کے شال مشرتی کونے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چیٹیگوئی کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لئے سیدنا حضرت میں موجود علیہ السلام کے عہد مبارک میں سیدنا حضرت میں موجود علیہ السلام کے عہد مبارک میں سیدنا حضرت میں منارۃ اسے کی تعیر شروع ہوئی تھی ادر خلافت سیدنا در میں منارۃ اسے کی تعیر شروع ہوئی تھی ادر خلافت

ای منارة اسم کے دامن اور مجدافعنی میں مختلف ای منارة اسم کے دامن اور مجدافعنی میں مختلف زاویوں اور کونوں میں مدرسہ احمد سے کی کلامیں شروع ہو کیں ۔ ہماری کلاس الدرجہ الخاسة خطبہ الہامیہ والے مقام پر لگا کرتی تھی ۔ ابتدا میں زمین پر بیٹھ کر پڑھائی ہوتی تھی دمبر وجنوری میں جب سردی زیادہ ہوگی اور فرمین پر بیٹھنے کی اجازت فرمین پر بیٹھنے کی اجازت

1971ء کی ہندو پاک جنگ کے دوران مدرسہ کی پڑھائی ای متحد میں ہوتی رہی ۔ جنگ کے بعد مدرسہ حضرت صاحب رضی اللہ عدر حضرت صاحب رضی اللہ عند کے مکان کے اس حصہ میں منتقل ہوگیا جو کہ قصر خلافت ہے گئی ہے۔

جنگ کی وجہ ہے ان دنوں سمنٹ کا شدید بحران تھا اور کچھا تصادی دشواریوں کی وجہ ہے مدرسدا حمرید کی

عمارت کی تغییر معرض التواء پڑتی رہی۔1972ء میں اس کی تغییر کا آغاز ہوااور تتمبر 1973 میں اس کا افتتاح ہوا۔ جس کی خبر اخبار بدر میں درج ذیل الغاظ میں شائع ہوئی

مدرسہ احمد بیری جدید عمارت کا افتتاح
"مدرسہ احمدیہ کی جدید عمارت کا افتتاح" کے عنوان سے پہنر شائع ہوئی:

" قادیان 16 تبوک (ستمبر) بروز اتوار جیسا که يہلے اطلاع شائع ہو بھی ہے درسداحدید کی جدیدعارت کے دو کمر نے تعمیر ہوکر اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان میں مدرسه کی کلاسیں لگائی جائیں ۔ چنانچه مرم مولوی محمر حفیظ صاحب بقابوری میڈ ماشر مدرسه احمدسیکی درخواست بر حضرت مولانا عبدالرحن صاحب فاضل ناظراعلى وامير مقامی نے دعا کے ساتھ جدید عمارت کا با قاعدہ افتتاح فرمایا ۔ اس موقع پرممبران صدر انجمن احمدید اور بعض افسران صيغه جات اورد تيردوستول كوبهي مرعوكيا كميا-جديد عارت میں ہی ہونے گیارہ بجے سب احباب کی حسب موقع تواضع کی گئے۔ اس کے بعد عارت کے برآ مہ س حضرت مولا ناعبد الرحمٰن صاحب فاضل كى صدارت ميں تقریب کا آغاز ہوا۔ کرم مولوی شبیر احمد صاحب ناصر مدر سدرسداحدید نے تلاوت قرآن مجید کی بعدہ مرم میڈ ماسرصا حب نے مختصر الفاظ میں تقریب کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے صدر جلسہ اور احباب سے دعا کی درخواست کی ادر ان سب احباب کاشکریدادا کیا جنهول نے اس عارت کی تغیر کے سلسلہ میں حصد لیامحر م مرم جناب ناظرصا حب بيت المال آمد ك بتان يرآب ف واضح كيا كداس مررسه كالمارت كالجس قدر حصداس وقت بہلی قسط کے طور پر مکمل ہو چکا ہے پیکلکتہ کے ہمارے مخبر و محترم دوست مرمسيني محرمسين صاحب كاعطيه بالله تعالیٰ ان کے اموال وکاروبار میں برکت ڈالے اور ان کو اس نیکی کا جرجزیل عطافر مائے۔ آمین

اس کے بعد حضرت امیر صاحب نے خطاب فرمایا جس میں سیدنا حضرت سے موقود علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل میں درسہ احمد سے اجراء کا تاریخی پس منظر بیان فر مایا اور بتایا کہ آئیں مدرسہ احمد سے اجراء کا تاریخی پس منظر بیان فر مایا اور بتایا کہ آئیں مدرسہ احمد سے کے ادلین طالب علموں میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ نے طلبہ اور اسا تذہ کو نصیحت کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ لوگوں کو حضرت مولوی ہر ہان الدین صاحب جملی ، قاضی امیر حسین صاحب ، حضرت مولوی ہر ہان حافظ روشن علی صاحب بنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ نے ماکن خوری شرح درسا صدوشی حافظ روشن علی صاحب بنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ نے دعا کی ضرورت اور اہمیت پر پوری شرح وسط سے روشن دعا کی ضرورت اور اہمیت پر پوری شرح وسط سے روشن فرا لئے ہوئے تا کید فر مائی کہ اسا تذہ اور طلباء کو دعا بھی کرتے رہنا چا ہے تا کہ اس کی عظیم ہرکات سے آئیں

دافر حصہ ملے۔ آخر پر آپ نے تمام حاضرین سمیت مدرسہ احمد بید کی جدید عمارت کے بابر کت ہونے کیلئے لمبی اور پرسوز دعافر مائی اس طرح افتتاح کی بیتقریب بخیروخو بی اختام پذیر ہوئی۔ فالحمد نشطلی ذالک'

( بمنت روز ه بدرقاد مايان 20 سمبر 1973 م منحد 10)

ال جدید عمارت سے ہرسال مدرسہ سے طلباء فارغ التحصیل ہوتے رہادر پھر نظارت دعوۃ وہلی کے فارغ التحصیل ہوتے رہاد کی میں بھروائے جاتے رہے۔ یا پھر سلسلے کی طرف سے ان کے سپر دجو بھی خدمت ہوتی رہی اسے بجالاتے رہے۔

مدرسہ احمد یہ و جامعہ احمد یہ کے ہیڈ ماسٹر و رئیل صاحبان تقسیم ملک سے قبل::

ارچ 1909 و بیل مدرسا جمد سیکا با قاعده آغاز مواای کے پہلے ہیڈ ماسر حضرت مولانا مجمد سرورشاه صاحب رضی اللہ عنہ نے ۔ حضرت خلیفۃ آئے الاول رضی اللہ عنہ نے 1910 میں حضرت مرز ابشر الدین محمود احمد صاحب کو افسر مدرسہ مقرر فر مایا جب حضور خلافت ثانیہ کے مند پر مشمکن ہوئے تو 1914 میں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ افسر مدرسہ مقرر ہوئے ۔ حضرت مولانا سید محمد سرورشاہ صاحب رضی اللہ عنہ صاحب منی اللہ عنہ کے بعد عبد الرحمٰن مصری صاحب مدرسہ احمد ہیہ کے ہیڈ ماسر مقرر ہوئے جن کے بعد عبد الرحمٰن مصری صاحب مدرسہ احمد ہیہ کے ہیڈ ماسر مقرر ہوئے جن کے بعد حضرت میر محمد آخل صاحب رضی اللہ عنہ ہیڈ ماسر مقرر ہوئے جن کے بعد حضرت میر محمد آخل صاحب رضی اللہ عنہ ہیڈ ماسر مقرر ہوئے ۔ 1944ء ہے حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب جن 1944ء ہے۔ دمنی اللہ عنہ ہیڈ ماسر مقرد ہوئے ۔ 1944ء ہے۔ 1944ء ہے۔ دمنی اللہ عنہ ہیڈ ماسر مقرد ہوئے ۔ 1944ء ہے۔ دمنی اللہ عنہ ہیڈ ماسر مقرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب جن

حفرت خلیفہ اسی اللہ عنہ نے 1928 میں مدرسہ احمد سے 1928 میں مدرسہ احمد سے ساتھ جامعہ احمد سیکا اجراء فرمایا۔ چنانچہ اس کے پہلے برئیل حفرت سید سرورشاہ صاحب رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے ۔ جامعہ احمد سے دوسرے برئیل 1937 میں حفرت مرزا ناصر احمد صاحب کو مقرر کیا گیا ۔ 1944 سے 1947 کے جامعہ کے تیسرے برئیل محرّم مولانا ابو العطا صاحب بان ہی کی مد

جالندهری رہے۔ مدرسہ احمد بیرسے جامعہ احمد بیر 1998ء میں حفرت فلیفۃ اس الرابع رحمہ اللہ

تعالیٰ نے مدرسہ احمد میہ کوتر تی دے کر جامعہ احمد میہ بناویا اور اس کے ہیڈ ماسٹر کو پرٹیل جامعہ احمد میہ بناویا۔ ہیڈ ماسٹر و برٹیبل صاحبان

1) مولانامحدا براہیم صاحب قادیانی مرحوم 8 مئی 1954 تا 16 مارچ 1965

2) مولانا گرحفيظ صاحب بقاپوري مرحوم 1978 تا 31 د كمبر 1978

ث) مولانا کلیم محمد دین صاحب
 ت) مین صاحب
 ت) مولانا کلیم محمد دین صاحب
 ت) مین صاحب
 ت) مولانا کلیم محمد دین صاحب
 ت) مولانا کلیم محمد دین صاحب
 ت) مین صاحب

۱۵۷ برور بره ۱۹۳۱ می ۱۵۳ برون ۱۵۳ مرکزیم الدین صاحب شامد (4

1990 ئى 1999 ئى 1999

عولانابشراحمدصاحب طابرمرحوم
 1 راگست 1999 تا 31 جولائی 2004

) مولا نامنيراحمرصاحب خادم

2006 تا 14 لا ورى 2006 ع 14 فرورى 2006

ت) محمد محرور

از 14 فروری2006 مدرسداحدیدیا جامعداحدید کانصاب ابتداء میں مدرسداحدید میں مدل یاس سے زائد

تعليم دالطالب علم كودا خليديا جاتا تغاجنهين اردونيين آتی تھی انہیں گرمی کی تعطیلات ہے قبل قادیان بلوا کر دو ماہ کی تعطیلات میں مدرسہ کے آسی استاد کے ذریعہ اردو سكھلائى جانى تھى۔ بعداز الاسے درجداولى ميں داخل كرلياجاتا تفاعر مأتعليم جيسال كاهوتا تقاهر طالب علم بنجاب یا گورونا تک یونیورش سے مولوی فاضل کا امتحان یاں کرتا تھا۔ 1972 میں ربوہ سے جدید نصاب آیا، اور پھراس کےمطابق مدرسہ میں تدریس کا سلسلہ شروع ہوا۔اس کے مطابق عرصة عليم سات سال ہو گيا شروع كاليك سال الدرجة الممهد وكبلان لكاجس مي قرآن مجيدا درار دوپرُ هايا جاتا ادراس کيبعد ابتدا کي تين کلاسيں الفصل الأول ، الفصل الثاني ، اوَر الفصل الثالث كهلاتيس \_ ادرآ خرتين كاسيس الدرجة الاولى ، الثانية ، الثالثة كهلاتي تقيس ـ الدرجة الثالثة كا امتحان نظارت تعليم كے زير انظام ہوتا تھا ادر مولوى فاضل يرائويث كرنا موتا تقا\_1992 مين النصاب مين تقور كى بهت ترميم كأكن اوراب جامعه احمد بيكاعرصة تعليم أتخط سال كا ب ـ ابتداء مين المحدة الاولى اور المحمدة الثانية بعد از ان الدرجة الاولى ہے الدرجة الساوسة تك جھرمال صرف ہوتے ہیں۔ ا

سیدنا حفرت خلیفة اسیح الرابع رحمه الله تعالی کی مدرسه احمد میه قادیان کے اساتذہ و طلباء ہے ملاقات

1991 میں جلسہ سالانہ قادیان کے آغاز پر ایک صدی ممل ہو چکی تھی اس مبارک موقع پرسیدنا حفرت خليفة أسيح الراكع رحمه الله تعالى بنفس فيس لندن ے قادیان تخریف لائے جلسہ سالانہ کے اختام کے بعد، قادیان میں تیام کے دوران آپ نے کم جوری 1992 شام ياني بج مجد اتصى ميس سلغين ومعلمين اور مدرسه احمدید کے اساتذہ وطلباء کوشرف ملاقات بخشا ۔اس موقع پرآپ نے طلباء داسا تذہ سے استفسارات فر مائے ایک طالب علم سے دریا نت فر مایا کہ صرف ونحو میں کیافرق ہے۔انے کتابوں میں پڑھی تعریف سنادی حضوراقدس ففرمايا: علم صرف كي مثال ايك ممارت میں استعال ہونے والی اینوں اور سمنٹ ولونے دغیرہ کی ہے بعد از ال اس ممارت کو بنانے ،سنوارنے کے لئے جوبلستر درنگ در دغن دغیرہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی مثال علم نحو کی ہے بعد از ال حضور انور نے مجھ اور سوالات فرمائے اور اس موقع برطلباء و اساتذہ کی يادگاري تصاور بھي لي تئيں۔

مدرسة المعلمين كاآغاز

اسانی ایک اضافی ایک اضافی کاس کااجراء کیا گیا تھااس کااس کااجراء کیا گیا تھااس کاس کا انساب ایک سال کا کاس کااجراء کیا گیا تھااس کاس کا انساب ایک سال کا تھا اس کے متعلمین میں سے مولانا شمس افتی صاحب حال مقیم کیرنگ اڑیہ بھی تھے۔ یہ علمین تعلیمی و تربیت کیا خاص طور پردیہاتوں میں رہنے والے افراد جماعت کی خاص طور پردیہاتوں میں رہنے والے افراد جماعت کی تعلیم و تربیت کے لئے معلمین کی ضرورت روز بروز بروتی چلی جارہی تھی سلفین اتن بردی تعداد میں مہیانہیں ہورے تھے چنا نچہ ای ضرورت کی تکیل کے لئے وقتا فوق معلمین وقف جدید کی تیاری کے لئے ایک سال پھر فوق معلمین وقف جدید کی تیاری کے لئے ایک سال پھر

دوسال پر مشمل نصاب پڑھانے کے لئے کاسیں جاری
کی جاتی رہیں۔اور 1992 میں دارالانوار میں جدید تھیر
شدہ گیسٹ ہاؤس میں مدرسۃ المعلمین کے نام سے ایک
الگ مدرسہ شروع ہوا بعد از ال اسے جامعۃ البشرین کام
نام دیا گیا۔ابتداء ہے اس جدید ادارے میں تدریی
فرائفن مدرسہ احمدیہ و جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل
اسا تذہ ہی اداکرتے رہے۔آج کل جامعۃ المبشرین
کے برنبل مولانا سلطان احمدصا حب ظفر ہیں۔
مدرسہ احمدیہ و وقامل

تقیم ملک کے بعد مدرسہ احمد یہ کے طلباء حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ دردیشان کرام دافراد قادیان کے شانہ بشانہ جماعتی خدمات بجالاتے رہے ۔ ان میں سے چند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے:

میلا سی دوران سال محلّه احمد به میں و قارعمل کے ذریعہ صفائی کا انتظام خدام الاحمد بیک بطر ف سے ہوتا جس میں مدرسہ احمد بیہ کے طلباء پیش پیش ہوتے

بن مرارما ہر بیا عبارک و مجداتھی و داراسے کی مفائی میں بھی مدرساحمہ بیدے طلباء اہم فدمات بجالانے کی سعادت حاصل کرتے رہے ای طرح مجداتھیٰ میں جعدے روز سائبان لگانے میں طلباء مدرسکا اہم کردارر ہا جہدے روز سائبان لگانے میں طلباء مدرسکا اہم کردارر ہا نظر سکت نے مجد اتھیٰ قادیان کا وہ دروازہ جو کہ جانب شال کلی میں کھلتا تھا، بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ ای طرح مشرق کی طرف کھلنے والا بڑا آ ہنی گیٹ بھی اینوں کی مشرق کی طرف کھلنے والا بڑا آ ہنی گیٹ بھی اینوں کی وجہ ہے گیٹ کے مشرق کی وجہ سے گیٹ کے مشرق کی وجہ سے گیٹ کے مشرق قطعہ زمین مجد سے باہر سمجھا جانے لگا۔ حالانکہ صدر انجمن احمد یہ کی ملکیت تھی ادر مجد اتھیٰ کی تو سیع کے لئے تطعہ زمین مجد ہے کیا ہے۔ حالانکہ صدر اختمان احمد یہ کی ملکیت تھی ادر مجد اتھیٰ کی تو سیع کے لئے تخصوص تھی۔

1967 میں جماعت کو ایس اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئیں کہ بعض شر پہند عناصر اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حدر انجمن احمد یہ نے اس قطعہ زمین کو محفوظ کرنے کے مدر انجمن احمد یہ نے اس قطعہ زمین کو محفوظ کرنے کا لئے جانب شال ایک لمبی اور اونجی دیوا رتقبیر کرنے کا فعال ا

مورند 30 ستبر 1968 کو حسب معمول فاکسار مسجد مبارک بین مولانا عبد الرحمٰن صاحب رضی الله عند (اس وقت کے ناظر اعلی و امیر جماعت احمد یہ قادیان) کی اقتداء میں جب نماز اداکر چکا تو مولانا موصوف محراب میں جیٹے ہوئے مشرتی جانب متوجہ موے اور فاکسار کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلالیا اور فر مایا کہ مولوی حفیظ صاحب ہیڈ ماسر مدرسہ احمد یہ کے پاس جا کا اور انہیں کہو کہ مدرسہ احمد یہ کے تمام طلباء کو لے کر مجد جا کا اور انہیں کہو کہ مدرسہ احمد یہ کے تمام طلباء کو لے کر مجد

اقعلی میں آ جا کیں ۔ مولوی صاحب کا پیغام سنتے ہی طلباء
کو لینے بورڈ تک آئے اور مجھے فرمانے گئے کہ سائکل
لالواور گھروں میں رہنے والے تمام طلباء کو بلالا وَبفضلہ
تعالیٰ پندرہ میں منٹ میں تمام طلباء پہنچ سے اور پھر جب
طلباء دیوار بنانے والی جگہ پنچ تو وہاں درویشان کرام اور
مقامی افراد کی ایک بڑی تعداد موجود تھی مغرب سے
تعور کی دیر قبل تعمیری کام شروع ہوا اور فجر تک ذیر تقمیر
دیوار باید کھیل کو پنچی ۔ اور جب من شر پندعناصر نے یہ
دیوار باید کھی تو کہنے گئے بٹایدرات کوجن بھوت ریددیوار
تعمیر کر گئے ہیں ۔ انسان تو آئی جلدی اور آئی خاموشی سے
اس طرح کی دیوار تعمیر نہیں کر سکتے ۔ اس رات مدرسہ
اس طرح کی دیوار تعمیر نہیں کر سکتے ۔ اس رات مدرسہ
امیر سے کتام طلباء نے بھر پوروقار عمل کیااور کو کی ایک بھی

طلباء مدرسه احمد ميدو پېره داري

پیچیلے انسھ سالوں میں قادیان میں ستعدد ایے مخدوث اور خطرناک حالات ومواقع آتے رہے جب کہ مخلہ اجمد بیداور مقامات مقدسہ بہتی مقبرہ میں پہرہ لگایا جاتا ۔ ایسے مواقع پر مدرسہ احمدیہ کے طلباء کو درویشان کرام ومقامی افراد کے ساتھ نمایاں خدمت کا موقع ملتارہا۔ مثال کے طور پر 1965 اور 1971 کی حور پر 1965 اور 1971 کی حرار سہا احمدیہ کے طلباء اپنے فرائفن کو احسن دیگ میں ادا حرب احمدیہ کے طلباء اپنے فرائفن کو احسن دیگ میں ادا موعود علیہ السلام پر تو ابھی بھی جامعہ احمدیہ کے طلباء موعود علیہ السلام پر تو ابھی بھی جامعہ احمدیہ کے طلباء مات کو بعض مقامی خدام کے ساتھ شان بہرہ د برے ہیں۔ معدام میں مرسہ احمدیہ کے طلباء رات کو بعض مود وہ حضرت سیدہ نواب مہارکہ بیٹم صاحبہ رضی النہ عنما کا تو وہ حضرت سیدہ نواب مہارکہ بیٹم صاحبہ رضی النہ عنما کا تو وہ حضرت سیدہ نواب مہارکہ بیٹم صاحبہ رضی النہ عنما کا تو وہ حضرت سیدہ نواب مہارکہ بیٹم صاحبہ رضی النہ عنما کا

تودہ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیکم صاحبہ رضی اللہ عنھا کا درج شعر براے درد ہے ادرآ بدیدہ ہوکر پڑھتے۔
فدا نے بخش ہے الدار کی تکہ بانی ای کی المال میں رہتے ہو فرشتے ناز کریں جس کی پہرہ داری پر ہم اس ہے دورتم اس مکاں میں رہتے ہو تعلیمی ادارہ جات علامہ نیاز فتح پوری کی نگاہ میں:
نگاہ میں:

یہاں یہ ذکر بھی بے جانہ ہوگا کہ تقیم ملک کے بعد صدر انجمن احمد یہ کے ذرائع آمد انتہائی محدود تھے لیکن اس کے باوجود جماعت نے تعلیمی ادارہ جات پر بہت خرج کیا اور ای محدود خرج میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھ دی اخراجات و نتائج میں یہی برکت اغیار کیلئے باعث جرت بنی رہی اور غیر جانب دار تجزیہ نگار اس کا اظہار بھی کرتے رہے۔ چنانچے علامہ نیاز فتح پوری صاحب قادیان تشریف لائے اور تعلیمی ادارہ جات کا صاحب قادیان تشریف لائے اور تعلیمی ادارہ جات کا معائد فرمانے کے بعد تحریر فرمایا:

"ای طرح تعلیی وظائف پرجن میں مسلم وغیر مسلم طلبہ دونوں برابر کے شریک ہیں 1950 سے مسلم طلبہ دونوں برابر کے شریک ہیں 1960 سے 1960 میں اس جماعت نے تیس ہزاررہ پیصرف کیا۔ خود قادیان میں ان کے تین مدرسے قائم ہیں دو ممل سکول لاکوں اور لڑکیوں کے لئے اور تیسر امولوی فاضل کے نصاب تک "(رسالہ نگار ہتمبر 1960)

طلباء مدرسه احمد سير وتحريك وقف عارضي و دعوة الى الله::

الثالث رحمہ اللہ نے تحریک وقف عارضی کے متعلق خطبہ الثالث رحمہ اللہ نے تحریک وقف عارضی کے متعلق خطبہ جمعہ ارشا وفر مایا ، اس ارشا و کے بعد مدر سراحمہ بیہ کے طلباء اس تحریک میں حصہ لیتے رہے ۔ ابتداء میں گری کی تعطیلات میں صوفی علی محمہ صاحب درویش مرحوم کی معیت میں سائیکلوں پر پنجاب کے دیہاتوں کا دورہ کیا جاتا رہا اور ان مسلمانوں تو بہتے اور پھران کی تعلیم وتر بیت کی جاتی رہی جو کہ تقسیم ملک کے بعد مشرقی پنجاب کے دیہاتوں اور شہروں میں کہیں ہیں باقی رہ گئے تھے اور کم ان میں ہے اکثر نے حالات کی مجبوری اور احساس مکتری کا شکار ہونے کے باعث اسلام کو ترک کر کے محمد کر کے خصاف کو اختیار کرلیا تھا۔ اس تحریک کو تک کے تحت محموں وکشمیر جانے والے وقود میں مدر سراحمہ سے کے طلباء دوسرے مذا ب کو اختیار کرلیا تھا۔ اس تحریک کے تحت محموں وکشمیر جانے والے وقود میں مدر سراحمہ سے کے طلباء موسے کے دوسرے مذا ب کو اختیار کرلیا تھا۔ اس تحریک میں کے تحت محموں وکشمیر جانے والے وقود میں مدر سراحمہ سے کے طلباء کی جو س کے دوسرے مذا ب کو اختیار کرلیا تھا۔ اس تحریک کے تحت محموں وکشمیر جانے والے وقود میں مدر سراحمہ سے کے طلباء کو تھا۔

جنوری 1983ء میں حضرت خلیفتہ کمیے الرابع رحمہ اللہ تعالی نے دعوۃ الی اللہ کی مہم کا آغاز فر مایا۔ چنانچہ اس میں بھی مدرسہ احمہ سے کے طلباء اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور اپنی استطاعت و بساط کے مطابق بحر پور حصہ لیتے رہے اور بفضلہ تعالی بہت می سعید روحوں کو واپس لانے اور ان کی تعلیم وتر بیت کرنے میں کامیاب ہوئے طلباء مدرسہ احمد بیہ وخد مت خلق

قادیان دگردونواح میں جب بھی سیاب آئیا

گرات یا شمیر میں زلزلہ آیا یا سونا می کی مصیبت یا اور کوئی

ناگہانی مصیبت چیش آئی مخلوق خداکی مدد وامداد کے لئے

درویشان کرام ومقامی خدام کے ساتھ ساتھ مدرسہ احمدیہ

کے طلباء واسا تذہ چیش پیش رہے۔ جب بھی مریضوں کو

خون کی ضرورت چیش آئی اور جماعتی لوکل انتظامیہ نے

مدرسہ کے طلباء کو پکاراوہ فورا حاضر ہوجاتے رہ صرف انتا

میں بلکہ بعض اوقات انتہائی اضطراری حالت میں ہندو،

میں بلکہ بعض اوقات انتہائی اضطراری حالت میں ہندو،

میں بلکہ میں اوقات انتہائی حون کا مطالبہ کیا کہ

مارے مریض کی جان بچانے کے لئے خون کا مطالبہ کیا کہ

مارے مریض کی جان بچانے کے لئے فوری درکارہ۔

مارے مریض کی جان بچانے کے لئے فوری درکارہ۔

مارے مریض کی جان بچانے کے لئے فوری درکارہ۔

مار مریش کی جان بچانے کے لئے فوری درکارہ۔

مار مریش کی جان بچانے کے لئے فوری درکارہ۔

مار مریش کی جان بچانے کے لئے فوری درکارہ۔

مار مریش کی جان بچانے کے لئے فوری درکارہ۔

مار مریش کی جان بچانے کے لئے فوری درکارہ۔

مار مریش کی جان بچانے کے لئے فوری درکارہ۔

مار مریش کی جان بچانے کے لئے فوری درکارہ۔

میں تو اپناخون دیا۔

#### اعتكاف::

مدرسہ احمد سے طلباء کو ایک اور سعادت جو ہر
سال حاصل ہوتی رہی وہ مسجد اتصیٰ و مہارک قادیان
میں ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں
اعتکاف کرنے کی تو فیق ہے۔ ابتداء میں مولوی فاضل
کی آخری دو کلاسوں کے طلباء اعتکاف کرتے تھے اور
جب نیا نصاب شروع ہوا تو الدرجۃ الثانیۃ والدرجۃ
الثالثۃ کے طلباء اعتکاف کرنے لگے اب الدرجۃ
الثالثۃ کے طلباء اعتکاف کرنے لگے اب الدرجۃ
السادسۃ جو جامعہ کی آخری کلاس ہے ہرسال اعتکاف
کرنے کی تو فیق پارہی ہے۔ الجمد للہ علی ذالک۔ اب تو
طلباء کی کثر ت کی وجہ سے اور مجد انصیٰ اور مبارک میں
طلباء کی کثر ت کی وجہ سے اور مجد انصیٰ اور مبارک میں
گرنا ہوتا ہے۔

حضرت خلیفة المسیح الخامس ایده الله الله تعالی بنصره العزیزی اساتذه وطلباء جامعه سے ملاقات:

2005ء کے اختای اور 2006 کے ابتدائی اور 2006 کے ابتدائی ایام قادیان اور ہندوستان کے احباب جماعت کے اختائی مبارک اور تاریخی ویادگاری ایام تھے کیونکہ ان ونوں حضرت ضلیفتہ آسے الخامس نصرہ اللہ تعالیٰ قادیان میں رونق افروز تھے۔

2005ء کے جلہ سالانہ کے اختیام کے صرف تین دن بعد وہ سال یعنی 2006 شردع ہوگیا۔ جس میں مدرسہ احمد سیکی تأسیس پر ایک صدی کممل ہور ہی تھی ۔ چنانچہ 12 جنوری کو حضور انور نے جامعہ احمد سے اساتذہ وطلباء سے ملاقات فرمائی اور گرانفقر ونصائح سے نوازا۔ آپ نے طلباء داسا تذہ کو کا طب کر کے فرمایا:

'' سوسال کے بعد آپ میں ایک نیا جوش بیدا

ریں میں کے سابق کا ایک کا اندازوں کے لئے تین گھنٹے (جامعہ کے تدریسی اوقات کے علاوہ۔ پڑھائی کے لئے چھے گھنٹے کھانے کے لئے دو گھنٹے کھیا نے کے لئے ایک گھنٹہ۔

حقیقت یہ ہے کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے اس
تاریخی خطاب نے اوراس موقع پر جاری کر دہ ہدایات و
ارشادات نے جامعہ احمد یہ کی کایا ہی بلیث دی۔ اسا تذہ
اور طلباء میں نئی روحانیت اور جامعہ کی تأسیس کے
مقاصد کے لئے نیا جوش و ولولہ بیدا ہوگیا۔ انشاء اللہ
العزیز اس کے بہتر اور و درس نتائج پیدا ہولی گے
جامعہ احمد بیری سمرائے طاہر میں نشقی ا

موردد 13 فروری 2006 کوسیدنا حفرت فلیفتہ اس الخاص نفرہ اللہ نظرا مریر کے ارشاد کے مطابق فاکسار کو جامعہ احمد سیکا پرنسل مقرر کیا گیا۔اس وقت تک جامعہ اپنی قدی عمارت میں تھا۔ موردہ 23 مارچ 2006 کو جس روز جماعت کا 117 ہوم تاکسیں تھا جامعہ احمد بیقد کی عمارت سے سرائے طاہر تاکسیں تھا جامعہ احمد بیقد کی عمارت سے سرائے طاہر میں منتقل ہوگیا ہے بھی کوئی فاص حکمت اللی تھی کہ کہ کہ کہ کہ کا معہ احمد بیاس عمارت میں منتقل ہوا جب کے مدرسہ احمد بیک تاکسیں پرایک صدی کھمل ہوئی ہے۔ کہ مدرسہ احمد بیک تاکسیں پرایک صدی کھمل ہوئی ہے۔ کہ مدرسہ احمد بیک تاکسیں پرایک صدی کھمل ہوئی ہے۔ کہ مدرسہ احمد بیک تاکسیں پرایک صدی کھمل ہوئی ہے۔ کہ مدر اس میں مار کیا ہے دادا عبد الرحمٰن مار کیا ہے دادا عبد الرحمٰن صاحب حال مقیم امر کیا ہے نے اپنے دادا عبد الرحمٰ خان صاحب افغان درونیش مرحوم ادر انہی کے ہم وطن

صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ ادر اپنے والد فلیل الرحمٰن خان صاحب نیز اپنے افراد خاندان کی طرف سے بطور یادگار و صدقہ جاربہ تعمیر کراوئی تھی۔ اوراس کا افتتاح سیدنا حضرت خلیفتہ اسے الخام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بیجلسہ سالانہ قادیان 2005 کے موقع پرفر مایا تھا۔

محترم ڈاکٹر حمید الرحمٰن صاحب نے موردہ 2006 کورائے طاہر میں جامعداحمدیہ کے اسا تذہ وطلباء کے سامنے خطاب فر مایا۔ نیز اس بات پر اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا کہ اس یادگاری عمارت میں جامعہ احمد یہ جاری ہے آپ نے فر مایا کہ اس تاریخی عمارت کی تغیر کی محرانی محترم چوہدری عبد الرشید صاحب تغیر کی محرانی محترم چوہدری عبد الرشید صاحب آرکیئیک لندن نے فر مائی میں ان کا بھی شکر گزارہوں ایک جا ترزہ:

مدرسہ احمد ہی عمر ابھی ؤھائی سال تھی اور وہ ابھی اپنے طفولیت کے دور میں ہے گزرر ہا تھا جب کہ بعض نا دانوں نے اس کا گلہ گھونٹ کراہے ہمیشہ ہمیش کے لئے نابود کرنے کی سازش کی تھی ۔ سیدنا حضرت المصلح الموعود رضی اللہ عنہ کے قطیم احسانات میں ہے یہ ایک قطیم احسانات میں ہے یہ ایک قطیم احسان ہے کہ آپ نے اسے نابود ہونے ہے ایک قطیم احسان ہے کہ آپ نے اسے نابود ہونے ہے بہالیا اور اسے ترقیات کے ہام عروج تک پہنچانے کے بہالیا اور اسے ترقیات کے ہام عروج تک پہنچانے کے استطاعت میں تھا۔

دوسری طرف غیرمبائعین کے سرکردہ افراد نے مدرسہ احمد یہ کو بند کروانے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے جانے نہین دیا اور بالآخر دہ دن 14 مارچ 1914 کا آیا جب وہ جماعت ہے ہی الگ ہوکر قادیان چھوڑ کر لا ہور چلے میں

ایک صدی گرار نے کے بعد نتیجہ سامنے ہے:

جماعت احمد یہ کے خلیفتہ اس ایدہ اللہ تعالی بنمرہ العزیز کے ماتحت ملغین تیار کرنے کا ادارہ (مدرسہ احمد یہ) ہے جس سے اب تک سینکر دل سلغین علاء، سکالی معلمین فارغ التحصیل ہوکر وہ فریضہ بلغ ادا کررہے ہیں۔ جواللہ تعالی نے سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ دسلم کے ذریعہ تمام امت پرلازم قرار دیا تھا۔

علیہ و مے در بیدی ہا سے پرہ و اور دوری می اس تبلیغ کا نتیجہ بید لکلا اور نکل رہا ہے کہ کروڑوں افراد نے احمد یت حقیق اسلام کو قبول کیا۔ ان بیس سے ایک بہت بردی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ملحد مشرک مثلیث کو مانے والے تھاب بفضلہ تعالی ایک اللہ ک عبادت کرتے اور تو حید باری پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ دمام کو برا بھلا کہا کرتے تھے کجا بیک اب وہ دن رات میں ہے۔ ایسے تھے جو آنخورت صلی اللہ علیہ دمام کو برا بھلا کہا کرتے تھے کجا بیک اب وہ دن رات آپ پر درود تھیجتے ہیں۔

اپ پردردوی بین ایک دوری طرف غیر مبائعین نے سیدنا حفزت کی موعود علیه السلام کے جاری کر دو مدرسہ کی بقا کی ضرورت میں ہوا کہ تبلیخ اسلام تو در کنار اپنے گردہ کا میں وجود و بقا خطرے سے دو چارہ ہے۔ فَ اعْتَبِرُ وَالْمَا اِلْمَا الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَا الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَا الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَا الْمَالُمُ الْمَا الْمَا الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمِالْمُ الْمَالُمِ الْمَالُمُ مِلْمَالُمُ مِلْمِ الْمَالُمُ الْمَالُمُ مِلْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمِلْمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ مِلْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمِ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَال

ہندوستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا سب سے بردا ملک ہے تقریبا ایک ارب انسانوں کے اس دیش میں کم دہیش تمام خداہب وعقیدوں کے لوگ

بے ہیں آئی ہوی آبادی میں بیلنے اسلام کوئی آسان کام نہیں ہے متعدد شواریوں کے بادجود تبلیغ اسلام کا جو سلسلہ سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعی شروع جواتھا آج بھی بفضلہ تعالیٰ ہوئی کا میا بی کے ساتھ جاری ہواتھا آج بھی بفضلہ تعالیٰ ہوئی کا میا بی کے ساتھ جاری ہواتھا آج بھی بفضلہ تعالیٰ ہوئی کا میا بی کے ساتھ جاری ساری دنیا ہیں اس روح کے ساتھ پیغام اسلام پہنچا رہے ہیں جس کی سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام نے خواہش فرمائی تھی۔

اگرتقیم ملک کے بعد ہندوستان میں جامعہ احمدیہ نے فارغ التحصیل مبلغین و معلمین کرام وعلاء کی کارکردگ کا ایک جائزہ لیا جائے تو جو کارہائے نمایاں سامنے آتے ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ درج ذیل ہے۔

تقتیم ملک کے بعد ہندوسلم فیادات کی وجہ سے شالی ہند میں ماحول انتہائی کشیدہ ادر تناؤ سے بھر پور تھا۔ مدرسہ احمد سے فارغ انتھیل مبلغین وعلاء نے حفرت سے موعود علیہ السلام کے'' بیغام صلی'' میں تحریر کردہ اصولوں کے مطابق پیشوایان مذاہب کے جلسوں کے انعقاد ،غیروں کے مراد دھرم سمیلنوں میں شرکت کے ذریعہ فضا کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں وہ کشمیر سے کنیا کماری اور مہاراشٹر و اس سلسلے میں وہ کشمیر سے کنیا کماری اور مہاراشٹر و محرات سے لیکر آسام و بنگال تک ہرائی انٹیج پر تقاریر کے لئے بہنچ جہاں آئیس بلایا گیا اور غیروں نے ان کو جہاز ادر سفر ورت محسوس کی۔ اپ پائی سے ہوائی جہاز ادر سفر کے اخراجات ادا کئے۔

تقسیم ملک کے بعد ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی اکثریت احساس کمتری و احساس کمتری و احساس کمتری و احساس کمتری و احساس کروئی۔ اورایک بہت بڑی تعداد اسلام کوترک کر کے دوسرے ندا ہب میں چلی گئی مدرسہ احمد سے کے فارغ انتھیل مبلغین نے انہیں حوصلہ وصبر سکھلایا۔ ان میں جینے کا ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ اور ان کی اصلاح کی ہرمکن کوشش کی جس میں بیدا کیا۔ اور ان کی اصلاح کی ہرمکن کوشش کی جس میں بیدا کیا۔ افر ان کی اصلاح کی ہرمکن کوشش کی جس میں بیدا کیا۔ افر ان کی اصلاح کی ہرمکن کوشش کی جس میں بیدا کیا۔ بفضلہ تعالی آئیں بہت حد تک کا میا لی گئی۔

جماعت احمد سر کا سیعقیدہ ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عصر حاضر مين حضرت مرزا غلام احمد عليه السلام كوْ" امام مہدی دیج موعود' بنا کر بھیجا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تحظم مح مطابق برمسلمان كوحضرت امام مهدى عليه السلام کی بیعت کرنی ہے۔مسلمانوں کو آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے اس علم پڑلمل کرنے کی نصیحت کی جاتی رہی۔ انہیں سمجھایا کہ ان کی دینی روحانی ترتی و کامیا بی سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تعمیل ہی سے وابستہ ہے۔ بفضلم تعالی لا کھوں مسلمان حضور کے ارشاد کی تعیل میں حفرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر کے آپ کی بناعت میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہنوز سیسلسلہ جاری ہے۔ الله تبارك وتعالى نے سيدنا تكر مصطفىٰ صلى الله عليه وللم كوقر آن مجيديس بيظم دياتهاكه (: بَلِعْ مَا أنْسِرْلَ اللَّيْكُ مِنْ رُّبُكُ - (المائده:68)} آپ کی امت کا برفرداس کا ذمددار تھا کہ آپ پر نازل ہونے والا قرآن مجید دوسروں تک پہنچائے \_ بفضلہ تعالیٰ مدرسداحد بیہ نے فارغ انتھیل مبلغین وعلماء نے ساری دنیامیں اور ہندوستان میں اس ذمہداری کوادا کیا

اور کررہے ہیں۔ اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کی ایک صورت یہ تھی کہ قرآن مجید کا ہندوستان کی تمام مشہور زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا۔ چنانچہ مدرسہ احمدیہ کے فارغ انتصیل علاء نے بعض اور سکالر کے تعاون سے معارت کی مندرجہ ذیل زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم ان زبانوں کے بولئے اور سجھنے والوں کک پہنچانے کی سعادت و توفیق پائی۔ بھارت میں بولی جانے والی درج ذیل زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ جانے والی درج ذیل زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا جاچکا ہے:

آگریزی، ہندی، گورکھی، کشمیری، بنگالی، آسای اژبیہ، تلکو، کنو، تامل، ملیالم، مراضی، مجراتی،

ملک کے اندر اور باہر خافین اسلام ، اسلام اور باہر خافین اسلام ، اسلام اور باہر خافین اسلام ، اسلام اور باہر خاصل ملائے ہیں۔ جامعہ اعتراضات کرتے ہیں۔ جامعہ احمد یہ کے فارغ التحصیل ان کاتسلی بخش جواب دیتے رہے ۔ اور ہر غلط نہی پیدا کرنے والی کوششوں کو ای وقت ناکام بناتے رہے ۔ الجمد لللہ۔

الله لَّعَالَىٰ قَر آن مجيد مِين فرما تا ہے: { وَلْتَكُن مِنْكُم أُمَّةٌ يَّدَعُونَ اللَّي الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِا لَمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ المُنْكُر

(ال تران:105)}

لفظ المئة كى بهت ى تفاسير اورمفاجيم بوسكة بين ان بين سے ایک كا اطلاق یا مصداق جامعدا حمد سے عن ارغ التحصيل ہونے والے مبلغین وعلماء بین جودن رات خلیفة اس ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات وراہنمائی کے مطابق منظم طور پر امر بالمعروف وضی عن المئر كا فریف ادا كرتے رہے اور كررہے ہیں ۔ چنانچہ اك حقیقت كا اعتراف وا دورج ذیل ہیں۔

مولا نا ظفر على خان صاحب مديرا خبار' زميندار'' لا ہور نے لکھا:

'' مرز امحود کے پاس بیلغ ہیں مختلف علوم کے ماہر میں دنیا کے ہر کیک ملک میں اس نے جھنڈ اگاڑ رکھا ہے ۔''(ایک خوفناک سازش-مولوی مظہر علی اظہر)

" گھر بیٹی کر احمد یوں کو برا بھلا کہد لینا نہایت آسان ہے لیکن اس سے کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ یک ایک جماعت ہے جس نے اپنے مبلغین انگلتان میں اور دیگر یورپین مما لک میں بھیج رکھے ہیں ۔" (اخبار زمیندارلا ہوردیمبر 1926)

انيائيكوپڈيا برٹنيكا نے لكھا:

'' احمد مد جماعت سکاایک وسیج تبلینی نظام ہے ۔۔۔۔ان کے مبلغین ان حملوں کا بھی دفاع کرتے ہیں جو عیسائی مناظرین نے اسلام پر کئے ہیں ۔۔۔۔'' عیسائی مناظرین نے اسلام پر کئے ہیں ۔۔۔'' (ایڈیشن مطبوعہ 1947)

الفضل ما شهدت به الاعداء
آخریس دعاہ کراللہ تعالی جامعداحمد یہ واپنے ہے
شار نفلوں وانعامات سے نواز تا چلاجائے۔ اور سیدنا
حضرت سے موعود علیہ السلام کے قائم کردہ مقدس ادارہ
سے حضور کی منشاء وخواہشات کے مطابق بکثرت
ایسے وجود تیار ہوتے رہیں جواکناف عالم میں خلیفة
السے الخامس ایدہ اللہ تعالی کی راہنمائی میں فریضہ بلنے و
تربیت اداکرتے چلے جائیں۔ آمین۔ ا

# بیارے آقاسیرنا حضرت خلیفۃ اسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات کی هسین بیادیوں

## مير ے گرمنمونان آئے

جوائی کے آغاز میں پہیں سال کی عمر میں جماعت احمد یہ چک 332 جھنگ برائج ضلع لائلپور سے اعت احمد یہ چک 332 جھنگ برائج ضلع لائلپور سے زندگ وقف کر کے قادیان شریف آیا اور سیدنا حضرت خلیفة اس الثانی رضی اللہ عنہ برزگان اور علماء سلماء عالیہ احمد یہ کی صحبت ہے مستفید ہوتا رہا۔

تھوڑ ہے، یعرصہ میں آزادی مند کے نام سے
ایک انقلاب آیا میر ہے دل وجان سے عزیز آ تاخلیفة
المسے الثانی رضی اللہ عنہ جدا ہو کر ربوہ چلے گئے اور ہم
لوگ قادیان میں رہ گئے ۔ دَورِ درویش اور حادثاتِ
دہر اور بڑھا ہے نے مجھے عبرت نثان بنادیا ۔ آج
چھیا می سال کی عمر ، لاعلاج امراض نے بستر علالت
پرڈال رکھا ہے غم وہم غم گسادِ حیات ہیں ۔ سب سے
زیادہ روح فرسادل کا عارضہ ہے۔ ر

ا چانک سنا که حفرت خلیفته استی الخامس ایده الله تعالی قادیان بھارت تشریف لا رہے ہیں۔ کاش د تی قادیان میں ہوتی۔ اشتیاق زیارت نے رات بحر بے قرار و بے چین رکھا۔

> دیدار تک دے عمر مولا گو کہ ہوں بیار دل

#### درويشان قاديان سے ملاقات

پردگرام کے مطابق ناچیز بندہ کوحضورانور کی کری سے ایک کری کے بعد بیٹھنے کے لئے جگہ ملی۔ جی بھر کر حضور انور کے مقدی چہرہ کے دیدار کئے ۔حضوراقدس نے مصافحہ کا شرف بخشا دعائیں دیں۔ اس موقعہ کی ایک خوبصورت تاریخی تصویر بندہ کے نصیب میں ملی۔

#### فيلى ملاقات

دردیشان کی ملاقات کے مغابعد درویش فیملیز کی ملا قات کا پروگرام حضور انور کے دفتر کے ایک بالا فاندس رکھا گیا تھا ملاقات میں بندہ سے پہلے ایک درولیش کا نام سرِ فہرست تھا۔ کیکن وہ کسی وجہ ہے آنہ سکے لہذاای روز سب سے پہلے بندہ کی 27 ممبروں يرمشمل فيملي سر فهرست آئي - كافي ونت ميسر آيا -خاکسارکو دوسری منزل تک پہنچانے کے لئے کری کا انظام تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی فیبی طاقت نے میرےجسم میں نئ زندگی ،ایک برقی لہرپیدا کر دی۔ میں بغیر کی کے سہارے کے پھرتی کے ساتھ جلد جلد دومنزله عمادت پر جا پہنچا۔ نه سانس بھولا نه دل پر دبا و یراحضور ایدہ اللہ تعالی نے میرے بیٹے احمد سے دریافت کیا کہ آپ کے اتا کری کے سہارے آئے میں ؟ اس نے عرض کی کہ خود بخود بغیر کری کے سہارے کے آئے ہیں --حضور پرنورکی روحانی تا ثيركايه يهلامكي اعجازتها-

مورند 10 جنوری 2005 ء کوخا کسار کا بیٹا احمد خوشی سے جھومتا ، بھا گتا ہوا آیا کہ حضور انور ہمارے

گھرتشریف لارہے ہیں۔ مُنیں جیرانی کے عالم میں کھویا گیا۔ایک شہنشاہ ،امام زمان ،خلیفہ مسیح دوران ،
ایک ادنی سے مرید دہ بھی مجہول الاحوال درویش کے جھونیز کے میں تشریف لا رہے ہیں بیفلک کہن کی سم ظریفی ہے۔

اور چ چ حضور پُرنور نہایت سادگی سے ایک شفق مہربان باپ کی مائندگھر میں تشریف فرماہوئے وہ نور مجسم ، نور کا مخزن مسلک ان کا نور برسائے نیوں میں اک چک نیاری ادھروں سے دہ مر بڑکائے چندر مگھے پ نور مجسم برسیں بھول وہ جب مسکائے میرے بھاگ ابھائے میرے گھر من موہن آئے میرے گھر من موہن آئے میرے گھر من موہن آئے تاریخ احمدیت میں یہ نیا سنہری باب کھلا ہے تاریخ احمدیت میں یہ نیا سنہری باب کھلا ہے تاریخ احمدیت میں یہ نیا سنہری باب کھلا ہے تاریخ احمدیت میں یہ نیا سنہری باب کھلا ہے تاریخ احمدیت میں یہ نیا سنہری باب کھلا ہے تاریخ احمدیت میں یہ نیا سنہری باب کھلا ہے

تاریخ احمدیت میں بینیا سنہری باب کھلا ہے کہ کوئی خلیفہ احمدیت بلا لحاظ عام و خاص تمام احمدیوں کے گھروں میں تشریف لے گیا ہو۔ اور ان گھروں اور ساکنین کو برکت بخش ہو خاکسار نے حضور کو بالا خانے کا وہ مقام دکھایا جہاں 1947ء میں پولیس نے ایک احمدی کو گوئی کا نشانہ بنا کر شہید کردیا تھا۔ حضور نے بچوں سے مختلف سوالات پؤ تجھے قلم اور مشائی عنایت فر مائی ۔ الحمد لللہ۔

#### رازحقيقت

عالم روحانیات میں بدایک بین حقیقت ہے کہ امام وقت اپ ز مانے کا امام، قوت مؤثرہ کا مالک، ایک بین حقیقت ہے کہ ایک بی زاشنس ، طرا ، کا مل القوئی ، مر دئر ہوتا ہے دیگر سبعی لوگ بمنزلہ مادہ، قوت متاثرہ کے ہوتے ہیں۔ اور پورے طور پر امام وقت کی صحبت میں آ کر حسب استعداد ذاتی اس کی قوت مؤثرہ کی گرمی ہے روحانی فیون حاصل کرتے ہیں اور وہی نافع الناس وجود نامیت ہوتے ہیں کیونکہ امام وقت بی ایسا وجود کا مل

انتر یای ، گیانی ، دھیانی انتر کی وہ میل مٹائے جیو ، ایش میں مادھیم موہن جیو کو ایش سے وہی ملائے اپنے گیگ کا امام ہے کیا دنیا اس سے نیفس ہے پاتا دنیا اس سے نیفس ہے پاتا وہی موکش می کو پائے وہی موکش می کو پائے خوشیوں کا وقت ایک سہاو نے خواب کی موشیوں کا وقت ایک سہاو نے خواب کی میں بیداری پر کھلتی ہے حضرت کا قیم تا د

خوشیوں کا وقت ایک سہاو نے خواب کی مانند ہوتا ہے جس کی تعبیر بیداری پر کھلتی ہے حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزبز کا قیام قادیان ایک سنہری خواب تھا جس کی تعبیر حضور کے الوداع پر کھلی ۔ جب حضور قادیان تشریف لائے تب بھی

آئکھیں خوش سے آنسو برسا رہی تھیں جب حضور الدداع ہوئے تب بھی آئکھیں غم ہجرت کے غم آلود آنسو ٹرکاری تھیں۔ میر سے زخمی دل نے حضور سے التجا

ایک بی مُن تھا میرے موبین

نچھادر کر بیٹھی ہوں حوالن

ورہا جوالا بھڑکے بین مُن

اشرُ و دھارا برسے چھم چھم

درشن دسین جلی آئیو

نین بجھے رابوں میں پیتم

خورشید کی دنیا مظہر احم

صلی الله علیہ ولم

صلی الله علیہ ولم

(خورشیداحمہ پر بھاکردردیش، ہندی، قادیان)

#### مير \_ يا د كار لمح

کرمی و حتری ناظراعلی صاحب مدظله العالی کی طرف سے خاکسار کوایک کمتوب موصول ہوا کہ صوبائی امیر سیدنا حضور ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی نئی دہلی آمد کے موقع پر بغرض استقبال وہلی آئیں۔ اس اطلاع کے مطف کے بعد میں نے فوز امحترم ناظراعلی صاحب مدظلہ العالی سے بیدورخواست کی کہ مجھے اور میر سے اہل وعیال کو بھی اس مبارک موقع پر شامل ہونے کیلئے اور احمد بیمسلم مشن دہلی میں ہی اجازت دی جائے اور احمد بیمسلم مشن دہلی میں ہی سیدنا حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے شرف ملا قات کے لئے موقع دیا جائے

فاکسارانی بوی بنے کے ساتھ 10 ردمبر 2005 كونى دبلي بهنيا اوراحدييه مسلم مشن دبلي ميس بزرگان قادبان عصلا قات كى محض الشرتعالى كا خاص نفل داحسان ہے کہ 11 رومبر 2005 کی 9 ہے ہم لوگ جماعتی انظام کے تحت ہوائی اڈے پر پہنچ اس موقع پر مرکز کے بزرگان کے علادہ کئ صوبائی امراء اور ذوال امراءموجود تھان كيساتھ جوالى ادے يرينيے۔ يس این دلی کیفیت بیان نہیں کرسکتا جب ہم لوگ ہوائی اڈے پر مہنے تو کس ہر دفت EXIT دردازے بر ای نگاہ على مونى كى اور جب مير دل وجان سے بيارے آقا ال EXITدروازے سے باہر تشریف لارے تھاتوالیا محسوس ہوا کہ دل و جان ای طرف تھیا چلا جارہا ہے ہم لوگ قطار میں کھڑ ہے ہوئے تھے اور تیسر ہے تمبر پراللہ تعالى نے خاكساركوسيدناحضورايده الله تعالى بفره العزيز ے شرف مصافحہ بخشااس پہلی ملاقات کی یادمیرے دل میں آج بھی ای طرح تازہ ہاور جب ایم تی اے پر مبهى وه يروگرام نشر بهوتا بيتواييا لگتاب كه بهم البهى الجمي شرف مصافحہ سے فارغ ہوئے ہیں ایک ایس برسش رومانیت سے رُجن کے چرہ مبارک سے رومانیت کی كرنيس پهوٹ رہى ہول ان سے نظريں ملاتا كم از كم مرے لئے مکن بی بیں ہور ہاتھا۔

ے ہے۔ ن بی بی بی ہورہ جاتھ۔ پھر خدا کے نصل واحسان کے ساتھ جھے میری

بیوی اور میرے بیٹے ڈاکٹر نور فہدشریف کوسید ناحضور . ايدوالله بنصره العزيز كي اقتداء ميں پہلي بارئ ديلي كي معید میں نماز ظہر وعصر اوا کرنے کی تو فیل عطا ہوئی ۔ الحمد لتدثم الحمد لتد ويحريجن الثدتعالى كالفل واحسان تھا کہ 6.45 بجے شام کو خاکسار و خاکسار کی اہلیہ صوفیہ شریف صاحبہ اور خاکسار کے بیٹے ڈاکٹر نور فہد شریف کو احمد بیمسلم مشن دیلی کے ملاقاتی کمرہ میں ایے دل و جان سے پیارے آ قاسیدناحضور ایدہ اللہ بنفره العزيز يصرف الماقات وشرف مصافحه حاصل موا\_اس وقت ول كى اليالي كيفيت في كرايخ ول و جان سے پیارے حضور ایدہ اللہ بھرہ العزیز کے چېره مبارک کې طرف نظرنېين انه رې کمي کيونکه اس وت میں بہت جذباتی ہورہا تھا پھر میرے بیارے حضورا بدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے میرے میے کے باتھ کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور فرمایا آیے بیٹھ کر باتیں کریں۔ مجھے یقین ہی نہیں ہور ہاتھا کہ میں اینے دل وجان سے بیارے آتا کے سامنے بیٹا ہوں اور الیم کیفیت میرے ہوی و بینے کی تھی۔ پھرسید تاحضور اقدس ايده الله بنفره العزرك سامن على فصوب بهاری جماحی کارکردگی کامخضرتح ربی خاکه پیش کیا جے حضور ایده الله بنعره العزیز نے از راه شفقت قبول فرمایا اور پھر میری ورخواست بر صوبہ بہار میں نومبائعين جماعتول مي تغيير مجدور مين شير كي سوات کی اشد ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کافضل دیکھیں ا كدمير بيار حضور نے ازراو شفقت بهاركي جارنومبائعين جماعتول مِن تقمير مسجداور ربتي شيدكي منظوری مرحمت فرمائی۔ ال موقع برمرم ومحترم ناظراعلی صاحب مدخله

العالى كى شفقت نہيں بھول سكتا جب آمحتر م نے خاكسار وخاكساركي المبيكا سيدنا حضور ايده الله بنصره العزیز سے بڑی ہی شفقت و بیار کے ساتھ تعارف کروایا جس پر حضورنے ماشاء الله فرمایا - پیرحضور نے میرے بڑے بیٹے نور فہد شریف سے بیٹر مایا کہتم MS کیول نہیں کرتے پھراس دن کے بعد میرے بیٹے کے ول میں اللہ تعالی نے بہتبدیلی کی کہ وہ MD کی بچائے MS میں داخلہ کے خواہش مند ہو گئے۔ اور محض اللہ تعالی نے میرے بیارے آ سیدناحضور پُرنورک زبان مبارک سے نگلی ہوئی بات کو اس طرح پورا کر دیا که آج میرا بینا MS کے پہلے سال میں تعلیم حاصل کررہا ہے۔ میں نے حضور ایدہ الله تعالى بنفره العزيز سے أب دونوں بيوں عزير م طارق شریف عزیزم فائح شریف کے سلسله تعلیم کے لئے وعاکی درخواست کی ۔ میحضور انور کی دعا ڈل کا ای ثمرہ ہے کہ اللہ تعالی کے تفل سے عزیزم طارق شریف نے ایم ایس ی کا امتحان دیا اور عزیز فاتح شریف 6 سسٹر انجینٹر نگ کاامتحان دے سے ہیں۔ يسب كريك فايرادعايه عكديدسب كهالله تعالیٰ نے میرے ول و جان سے پیارے آتا کی دعاؤل کے طفیل ہی نواز ا ہے۔حضور سے اس ملاقات کی یادول و د ماغ میں ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالى نے تیسراموقع خاکسارکوملا قات کا پیمطا کیا کہ مجلس مشاورت کے دن سیدناحضورایدہ اللہ تعالی بنعر ہ العزیز کے علم کے مطابق مجلس مشادرت کے پہلے

اجلال میں حضور کی معاونت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک موقع عطافر مایا۔اوراس موقع کو میں کبھی نہیں بھول سکتا احمہ بیمشن دبلی میں سیدنا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنعرہ العزیز نے جمعے اور میرے بیٹے اور میری اہلیہ کو ایک ساتھ فوٹو گرافی کرنے کا بھی موقع مطاکیا اور وہ نوٹو میرے میز پر ہمیشہ آنکھوں کے مطاکیا اور وہ نوٹو میرے میز پر ہمیشہ آنکھوں کے ماضح کی ہوئی ملاقات کی یاد تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ کی ہوئی ملاقات کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمارے دلی لگاؤیمں اور بھی شد ت پیدا کرے اور ہمارے دلی طلائے میں اور بھی شد ت پیدا کرے اور خلیفہ وقت ہے ہم لوگ ای طرح بیار کرتے رہیں۔ خلیفہ وقت سے ہم لوگ ای طرح بیار کرتے رہیں۔ فلیفہ وقت سے ہم لوگ ای طرح بیار کرتے رہیں۔

\*\*\*

چند عی سوالات میں جارے پورے

حالات معلوم كرلينا يرحضوركا بى كام ب غا کسار مع فیلی مورخه 21 دیمبر 2005 کو قادیان پہنچا ۔حضور پر نور سے ملاقات کی ترب کیکر دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہاس وقت حضور پرنور بہتی مقبرہ تشریف لائیں گے۔فورا ہم دوسرےعشاق کے ساتھ پیای نگاہوں کوراہ پر بچھائے ہوئے قطار میں کھڑے ہوگئے ۔ فلیل انتظار کے بعد وہ نورانی وجود نمودار ہوئے ہرایک برسلام کے چھول نچھاور کرتے ہوئے ہرایک کے نگاہ سے گزار کردل تک اترنے والی بحری نظر ڈالتے ہوئے شاہانہ قدم تیز تیز اٹھاتے ہوئے محزرنائ سكين قلب كاموجب مواردعا كے بعدواليي پرجھی دیکھا کہ رعب تو فائح سید سالار کی طرح ہے مگر ' بیار کی اک نگاہ ہے ہی عاشقوں کے من موہ لیتے ہیں۔ بيسلسله برنماز مين اوردارالا مان كى كليون مين بار ما جاري رہا۔ ایک روز احا کک شاہ قادیان بغیر خاص بہرے دارول کے معجد مبارک کے گیٹ برظہور فر ما ہوئے۔ اس وقت وہال کھڑ ہے ہوئے چند گنتی کولوگوں میں ایک فاکسار بھی تھا۔ بچھ حضور کو تکنے کاموقع مل گیا۔اس کے علاده ایک اتفاق ایسابھی ہوا کہ خاکسار کا نام ملاقات کی فبرست سے کث جانے کے افسوں میں نظارت علیاء کی میرهی پر ہاتھ دھرے کھڑا تھا اجا تک حضور پر نور باہر طلوع قر ما ہوئے اور سب پر سلام کی کرنیں بھیرویں اور ہمارے درمیان سے ہوکر باہرتشریف لے مگئے۔ بعده فیملی ملاقات کاموتع مل گیا چند ہی سوال سے ہماری جامع حالات معلوم كرنا حضوركا بى كام ب\_عيدك روزمیرے بچول کی طرف سے مبارک بادبیش کرنے پر مجدمبارک کے سامنے حضور کا تو تف فر مانا ہلکی آواز کے ساتھ ہنساایک عجیب نظارہ تھا۔ خاکسار جونکہ کیرلہ ہاؤس میں مع فیملی تھہرا ہوا تھا اس لئے جب حضرت صاحب معائد كيلئ تشريف فرما موئ توايك نادرموقع فیلی ملا قات کا اور گفتگو کاہاتھ آیا اس دوران کمال شفقت سے خاکسار کے نیچے پر ہاتھ لگا کر بخارد کیمنے ہوئے خاکسار کوسلی دی۔بس میرا یہی تاثر ہے کہ وہ وجودوُ ربي و رب الفظ لفظ وز كى ب مراداان كى قابل تقلیدے۔ (غلام احداساعیل ملغ سلسلہ)

میں نے میٹنگ والے دن روز ور کھا خدا تعالی کا بے صد شکر دا حمان ہے کہ ایک بار

پھر خلیفۃ اس قادیان تشریف لائے اوران کے دیدار سے ہمرخلیفۃ اس قادیان تشریف لائے اوران کے دیدار سے ہماری آئیس میں معرض خلیفۃ الرابع رحمہ اللہ کی قادیان نیں آئد پارٹیشن کے بعد کی خلیفۃ اس کی کہا ہارآ رفقی۔ پارٹیشن کے بعد کی خلیفۃ اس کی کہا ہارآ رفقی۔ بارٹیشن کے بعد کی خلیفۃ اس کی کہا ہارآ رفقی۔ بارٹیشن کے بعد کی خلیفۃ اس کی کہا ہارآ رفقی۔ بارٹیشن کے بعد کی خلیفۃ اس کی کہا ہارآ رفقی۔ بارٹیشن کے بعد کی خلیفۃ اس کی کہا ہارآ رفقی۔ بارٹیشن کے بعد کی خلیفۃ اس کی کہا ہارآ رفقی۔ بارٹیشن کے بعد کی خلیفۃ اس کی کہا ہارآ رفقی۔ بارٹیشن کے بعد کی خلیفۃ اس کی کہا ہارا کہ حضور انور

خلیقة أسیح الخامس ایدہ الله تعالی بعرہ العزیز کے قادیان آنے کا طے ہوگیا تو دل خوشی سے بھر گیا اور 15 دمبرآنے کاشدت ہے انظار ہوگیا۔ ایک الگ ی کیفیت تھی جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے مجھے تو خاصکر حضور کی آمد اور ملاقات کی انتظار تھی كيونكه حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله كوفت خود کی بھی عمر مم تھی اور گود میں چھوٹی پی جس کی وجہ ہے حضور کی زیارت زیاده نه موسکی اور بید که جس دن حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى جمارے والد مرحوم مرم ملک صلاح الدین صاحب ورویش کے ہاں تشریف لائے توان کے پیچیے کافی لوگ کھر میں جمع ہو گئے گھر میں ہوتے کی وجہ سے میں نے بردی شال يهني موكى تقى تصويري كلينيخ والے غير تھاس وجه ے میں بیچےرای جلدی میں بیدھیان ندر ہا کہ برقعہ بكن لول - اس كا افسوس مجھے تب سے تھا جب بھی آپ رحمه الله كى بات موتى مجھے بہت افسوس موتاكه میں باوجوداس کے کہ حضور میرے گھر تشریف لائے لیکن پردے کی دجہ ہے میں محروم رہی۔ جب بھی باتی محفروالول كي حضور رحمه الله كے ساتھ تصاور ويھتى تو ميم تازه موجا باليكن حضوركى آمد كاس كر بهت خوشى مونی کہاس باریموقعہ ہاتھ سے نہ جانے دول گی۔ اور جہال كہيں موقعة ملے كاحضور ايده الله كود يكف كا وہاں پہنچوں کی ۔ خدا کا بے حدفضل واحسان ہے کہ اس نے میری ولی مراد بوری کی اور جوطش طلیفة اس الرابع رحمه الله كودت سي كلى اس كومنان كاموقع

حضور حضرت خلیفة آسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بضرہ العزیز کی قادیان آنے کی خبر جب کی ہوگئ تب سے قادیان میں و قارعمل اور دیگر مسائل اور تنظیمات کی طرف سے تیار ہونے والے پروگراموں کی تیار کی سے ہی ماحول میں حضور انور کی آمد کا احساس ہوتا تھا اور خیال آتا کہ ابھی ایساماحول ہے تو جب خلیفہ وقت ہمارے قادیان میں نزول فر ماہو کے تب کا احساس کماہوگا۔

آخر 15 د مبر کو وہ گھڑی آگئ میٹنگ کر کے مرکزی عاملہ کو بتادیا گیا کہ مبرات بجنہ و ناصرات نے حضورا بدہ اللہ تعالی کے استقبال کے لئے تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان بین ظہری نماز کے بعد جمع ہونا ہے لیجنہ کی ممبرات کی قطار بندی اور نظم وضبط کے لئے ڈیوٹی مقرر کردی گئی۔ عاجزہ کی اس دن ڈیوٹی بیتی کہ جب حضورا بدہ اللہ تعالی تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے اندر داخل ہو نگے تو ان کی سیکیو رئی کے لئے جو حفاظتی اندر داخل ہو نگے تو ان کی سیکیو رئی کے لئے جو حفاظتی ساتھ عورتوں کے احاط میں چلنا تھا ہار بار پر تر کروایا جاتا کہ اب حضور انور کی آ مد پر کتنا وقت ہے ایک جاتا کہ اب حضور انور کی آ مد پر کتنا وقت ہے ایک جاتا کہ اب حضور انور کی آ مد پر کتنا وقت ہے ایک جاتا کہ اب حضور انور کی آ مد پر کتنا وقت ہے ایک جاتا کہ اب حضور انور کی آ مد پر کتنا وقت ہے ایک جاتا کہ اب حضور انور کی آ مد پر کتنا وقت ہے ایک جاتا کہ اب حضور انور کی آ مد پر کتنا وقت ہے ایک جاتا کہ اب حضور انور کی آ مد پر کتنا وقت ہے ایک جنہ و

نامرات پرسکون تھم وضبط سے حضور انور کے انتظار میں قطاروں میں کھڑی تھیں اس دن تھم دضبط کی ڈیوٹی والیوں کو بالکل مشکل کا سامنانہیں کرتا پڑا۔ ہرایک خود محران تھا اس بات کا کہ ہم نے وقار سے کھڑے ہوتا ہے جم حضور انور کی زیارت سے جم موتا ہے جم حضور انور کی زیارت سے جم جوگ ۔

جب حضور انور ایده اللہ تعلیم الاسلام میں تشریف لائے صدر لجنہ بھارت نے بچولوں کا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کا استقبال کیا میں حضور انور کی بائیں جانب تھی آپ نے گلدستہ پکڑ میری طرف کیا اور میں نے پورے وقت وہ گلدستہ ہاتھ میں رکھا۔ حضور انور تمام لجنہ کی قطاروں کے سامنے سے گزرے اور چند منٹ ناصرات کی بجیوں کے باس از راہ شفقت کھڑے ہوئے جواس بجیوں کے باس از راہ شفقت کھڑے ہوئے جواس وقت ترانہ پڑھر ہی تھیں اس کے بعد آپ عورتوں کے اصاطہ سے باہر تشریف نے جمعے یہ سارا وقت ایک اصاطہ حی باہر تشریف نے جمعے یہ سارا وقت ایک مارے درمیان ابھی موجود تھے۔

میخداکا خاص نفتل تھا کہ مرکزی عاملہ لجندی مجبر ہونے کے تاسطے عاجزہ کوسیکیورٹی کی ڈیوٹی حضور انور دخرت دینے کا خاص موقعہ ملا ہر نماز سے پہلے دالان حضرت امال جان میں جہال سے حضور انور نماز اداکرنے کے لئے مسجد مبارک جاتے دہاں ڈیوٹی دینے اور نماز کا موقع ملااور بہت ہی تریب سے آپ کود کھنا نصیب ہوا ۔ ادرا یک دود فعہ حضور نے بات بھی کی۔

جلسهگاه مستورات میں بھی اتنے پرسیکیورٹی کی ڈیوٹی کی دجہ سے بہت قریب ہے آپ کو دیکھنے کا موقع ملا۔ الجمد لله علی ذالک۔ اکثر معلوم ہوتا کہ اس دفت حضور انور بہتی مقبرہ تشریف لارہے ہیں تو وہاں انظار میں کھڑی دوسری مستورات کے ساتھ شامل ہوجاتی۔

عاجزہ کی انفرادی ملاقات کے بارے میں معلوم ہوا کہ اب وقت نہیں لیکن بہت کوشش کے بعد وقت ملا میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ ملاقات کے لئے گئی۔ پرمیرے منہ سے تو بات نہ نظے میری بہن نے میری مشکلات کے بارے میں بتایا تو آپ نے فر مایا کہ کھکر بجوادی وومنٹ کی سب کی ملاقات تھی پرہم نے اس سے زائدوقت لے لیا اورخود ہی باہر آگئے کی نے کہا نہیں کہ آپکا وقت ختم ہے بہت خوشی ہوئی کہ ملاقات کی امیدنھی پرہوگئی۔

پرمعلوم ہوا کہ صور انورسب کے گھروں ہیں تخریف لارہ ہیں۔ ہیں۔ ہیں نے بھی گھر کی اچھی طرح صفائی کروائی کہ نہ جانے کس دن حضور انور تشریف لائیں۔ جس دن صفائی خاص حضور انور کی آ یہ کی وجہ سے مکان کی کروائی ای دن آ پ تشریف لائے ہوا یوں کہ پنتہ چلا کہ آپ پریس سے نکلکر گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے ہوئی کہ تیتہ چلا کہ آپ اچھ یے کالونی میں داخل ہوئے اچا کہ آپ احمد یے کالونی میں داخل ہوئے ہیں ای وقت میری بٹی عزیزہ مریم صدیقہ وقف نو سکول سے آئی تھی۔ جلدی سے اس نے اسکول ڈریس بل ڈالا اور میں نے انجی صحیح طرح برقعہ بھی نہیں بلاغہ ما کہ آپ ہمارے گھر کے میں صحن میں داخل باندھاتھا کہ آپ ہمارے گھر کے میں صحن میں داخل باندھاتھا کہ آپ ہمارے گھر کے میں صحن میں داخل

ہوئے چونکہ کالونی کا یہ بہلا مکان تماحضور انور کے ساتھ کیمرہ مین اور ایک سیکیورٹی والے بھی داخل ہوئے ۔ میری بہن ان کے بعے اور میرے مامول مائی بھی گھر میں موجود تھے سب تصویر کے لئے کھڑے ہو گئے میں نے غیر مردون کی وجہ سے منہ سے نقاب ینچے نہ کیااور سیج طریق سے کھڑی نہ ہوئی تھی کہ حضور انور کے کیمرہ مین نے تصویر تھینج دی اور حضور انور والیس تشریف لے جانے گلے اور تقریبا گیٹ تک پنج گئے میں نے رونی صورت بنا کر بہن ہے کہا کہ میری تو تصور ہوئی ہی ہیں اور بیٹے کواپنا کیمر ولانے کرے میں بھیجا میں نے اپنی بات دو تین مرتبدد ہرائی پیربات حضور انور نے سن لی اور از راہِ شفقت واپس تشریف لائے اور اس رخ بر کھڑے ہوئے کہ وہاں کسی مرد کی نظر نہیں پڑھتی تھی میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور تصویر جھی ہوگئ ۔ وہ دن بہت خوش کا دن تھا کہ خلیفہ وقت کے قدم مارے مکان پر بڑے میسب خلافت کی بركت إدرنددوس فراجب مين الي تعتين كهان

دوسرے دن حضور انور میری بہن کے گھر تشریف لائے جیسے پہ چلامیں اور میرے یکے وقت ے پہلے وہاں پہنچ گئے اور ہم نے ملکر تر اندہمی پڑھاوہ لمحه بھول مبیں ہے کہ ہم نے تراندروتے روتے برطا جو کہ خوش کا رونا تھا ۔حضور بہت خوش ہوئے اور دریافت فرمایا که بیرسب بردھنے والے ایک بی محمر کے ہیں؟ میری بہن نے چزوں کوتیرک کروایا بھائی نے زیادہ سے رومال تیرک کرنے کے لئے دیے تو آب نے فر مایا دوکان کھونی ہے؟ میری بہن باری باری چیزیں تمرک کروانے کے لئے لار بی تھی میں نے کہا کہ حضور کو یریشان نہ کروتو آپ نے فرمایا میں تو نہیں ہور ہا جھے ویکھکر آپ پریشان ہورہی ہیں۔ بہت ہی مسکراتے ہوئے حضور انور نے ملا قات فر مائی ۔ سب کے ساتھ علیحدہ علیحدہ فیملیز کی تصاویر تھیجوانے كے لئے ازراو شفقت كھڑے رہے ۔ جب حضور ہارے گھرتشریف لائے تھے تواس دن میرے میاں كام سے دہلی گئے تھے ميري جهن نے ميرا تعارف کروایا که بیشادی شده بین اس بات کو بعد مین یاد کر كے ہم بہت مكراتے \_ جب بہن كے كرحضور انور تشریف لائ تومیرے میاں بھی اجا تک ڈیوٹی سے آ گئے اور ہماری علیحدہ تصویر ہوئی ۔ بیٹے عزیز م تصور احمد حافظ کلاس نے کئ مرتبہ آپ سے ملا تات کی تو آپ نے اے پہچان ٹیا اور ماری گروپ تقور کے وفت فر مایا آیے حافظ صاحب اور اس کی گردن پر باته ركها .. بين عزيزه مريم صديقه وتف نوكو ريكهكر پیچان لیا کہتم سے تو روز ملا قات ہو تی ہے اور تم نے كاس وقف نو ميس تقرير جھي كى تھى \_ كيونك عزيزه كى ڈیونی حضرت مرزاویم احمرصاحب سلمداللہ تعالیٰ کے محمرتهی اس لئے وقتا فو تناملا قات کاموقعیل جاتا تھا۔ جب حضور انور ذیلی نظیموں کا جائزہ لے رہے

جب حضورانور ذیلی تظیموں کا جائزہ لے رہے عقے اور مرکزی عالمہ کے ساتھ میٹنگ کررہے تھے تو ایک عجیب سا ڈرتھا کہ میں کیرٹری تعلیم بھارت ہوں نہ جانے کیا سوال پوچھیں گے اور میں کیا صحیح جواب دے یاؤں گی۔ جن کے ساتھ میٹنگز ہو چکی تھیں ان

سے سننے مین آر ہاتھا کہ خت میٹنگ ہور ہی ہے میری تو جان سو کھ رہی تھی اور میں نے میٹنگ والے دن روزہ بھی اس نیت سے رکھا کہ حضور میرے سے جو دریافت فرماکیں میں اس کا تسلی بخش جواب دے سکول اور حضور مسکراتے ہوئے مخاطب ہول۔ اپنی باری تک مجھے پہتہیں حضور انورنے میرے سے پہلے بیٹھی سیرٹریز سے کیا کہا میں تو منہ میں دعا کیں کرتی ایی باری کے انتظار میں تھی ۔ خدا کاشکر ہے کہ اس نے میری دعا قبول کی حضور نے جودریافت فرمایا میں في جواب ديا آب فرمايا كتني لجند في امتحان دیا؟ میں نے بتادیا۔ پھر یو چھا آپ نے دیا؟ میں نے عرض کی کہ مجھے پر چہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ صدر اور تمام عاملہ کا امتحان وینا ضروری ہے۔ میری باری گزرنے کے بعدمیری جان میں جان آئی کہ میں تو کتنا ڈررہی تھی کیکن حضور تومسکراتے ہوئے مخاطب ہوئے ۔ خدا کانفل ہے کہ جو کی خلیفدرالع کے وقت رہ کی تھی وہ ولی خواہش میری پوری ہوگئ۔ (طيبه صديقه ملك ،صدر لجنه اماء الله قاديان ، الميه مرم منور احمد ناصر ، بنت مكرم ملك صلاح الدين صاحب درويش مرحوم)

\*\*\*

حفورنے میری درخواست بر مير ے گھر کا نام رکھا

جلسه سالاندکی آمد آمد تھی گھروں میں بہت مصروفیت سے تھی سردی زیادہ اوراشنے ہی زیادہ مہمانوں کی آ م<sup>وقع</sup> اطلاع تمى \_ بهت فكرتهي كهمهمان آسينكي توخدا كفضل ہے جگہ کی تو کوئی کمی نہیں مگر سر دی اتنی زیادہ ہوجائے گی کہ مہرن کواگر آ رام دہ بستر نہ پورے ہویائے تو مہمان تھٹھر جائیں گے کیونکہ یہاں کی سردی کی ان کو عادت نہیں ہوتی ہے اس لئے کافی بستر بنائے جن کو بعد بیں رکھے اور سنجا لنے میں جگہ کم پڑگئی - میرے شوہر اور میں بوری طرح تیار تھے کہ میچ موعود علیہ السلام كےمہمانوں كى خاطر اگر جميں باتھ روم ميں سونا یڑے گاتو ہم سوجائیں گے کیونکہ مجھے یاد ہے 1991 من جب حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى تشريف لائے تھے تو ميرے والدصاحب مرحوم اور والدہ محر مدنے باور کی خانہ میں پُرانے کوٹ وغیرہ اوڑھ کررات گزاری تھی ۔مہمان نوازی کے اس جذبه کودیکھکراس ہے بچھ ہم نے بھی حصہ لیااور میمفن الله كالفل بكوكي فخركى باتنبيل \_

جلسه میں ہرسال میری نتیوں بیٹیاں ڈیوٹیاں دیتی ہیں - ميرى بن نے كہا كه قائد! تاريخي جلسه ب ديولي ے محردمندرہو۔ میں نے اپنانامنظم وضبط میں لکھادیا \_ كيونكه ديوني كي وجد سے وقت كى يابندى موكى منبيل تو گھر کے کام ختم نہیں ہوتے پھرمعلوم ہوا کہ صدر صاحبہ لجنہ بھارت نے مرکزی دفتر میں کام کرنے والى مبرات كى ديونى سكيورنى ميس ركهي بي تو خوشى كى حدنہیں رہی ۔ کیونکہ مہمان تو جس دن حضور انور کی والبی ہوئی تب تک رہے میرے ذہن میں تھا کہ گھر کے کا موں کی وجہ ہے نہ ہی گھر ہے نکل یا وُ تکی اور نہ

حضور انور کی زیارت زیادہ ہویا لیکی محرخدا تعالی کے نضل ہے سیکیورٹی کی ڈیوٹی کی وجہ ہے اس قدر حضور انور کی زیارت ہوئی کہ گننا مشکل ہے پہلے تو رات کو باہر نکلنے سے بہت ڈرلگنا تھا خاص کرایے گھر کے حن میں گر خدا کا تفل ہے کہ ایک جنون تھا ڈیونی ادا كرنے كا فجر سے سلے ميں كھرت لكتي سڑك يرجھي کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور اگر ہوتا تو دھند ہے نظر نہیں آتا تھا میں اکیلے بیوت الحمد کالونی کے پیچھے ہے مجد مبارك جاتي تقي مجهنيس آتا تفاكه ذركهال كيا-جهال میں بیسوچتی کہ میں حضور کوزیادہ رکھے نہ یا وَ تُلَی مُرخدا کے فضل سے بیت الدعا کے باہر کے دروازہ پر میں کھڑی ہوتی تھی اور حضور انور ہارے سامنے سے آتے تھے بھی تھے اور واپس تشریف لے کر جاتے۔ اس کے علاوہ ظہر اور مغرب وعشاء میں بھی ایسا ہی ہوتا اور جب حضورانورمسيدافصلي مين نمازير هانے لگاتو بھی یہی کوشش رہی کرحضور انور کے بیچھے نماز پڑھتے جائیں ۔ اور خدا تعالی کے فضل سے گھر کا کام اور مهمان نوازی میس کوئی فرق نبیس برا۔ بلکه میلے سالوں ے زیادہ مہمان خوشی کا اظہار کررے تھے۔

ولے کے چھ مہینے پہلے ہم اینے نے گھر میں شفٹ ہوئے تھاس سے دومینے سلے میری دالدہ صاحبہ کی وفات ہوگئ تھی جس کی وجہ سے میرے اور میرے خاوند کے دل میں د کھ تھا کہ والدین ہمارے نے گھر ينبين آسكے ميري والده صاحبه كافي بيارتفين نظر آربا تھا کہ اب ان کے دن کم رہ گئے ہیں یہی خواہش تھی کہ وه كيے بھى مارے گھر آئيں مرينه بويايا مارے دل میں بیدورد گھر کر گیا تھا مگر جب اچا تک سنا کہ حضور انور ہمارے روحانی باپ ہمارے گھر تشریف لارہے ہیں تو خوشی کی انتها نه رہی که چلو جسمانی والدین نہیں روحانی باے مارے یاس آرہے ہیں۔

جب حضور انورتشریف لائے اور ہمارے ساتھ والے اے زمین مبارک تیرے پاسیاں کا آنا چیثم فلک نے دیکھا ایک دن چڑھا سہانا

ول راہ میں بچھائے ہم خاک میں بڑے ہیں ہم پھر سے جی اٹھیں گے اک بارمکرانا حضور انورا ندرآتے ہی فرمانے لگے اچھا پیہ حضور ۔ اس کے بعد میری درخواست یر ميرے كركانام' بيت امن 'ركھا۔ الحمدللد ( قاننه صدیقه الميه كرم منيراحد مالا باري - بنت مرم ملك صلاح الدين صاحب دروليش قاديان مرحوم)

多多多多

توجم نے ترانہ پڑھناشرع کردیا

یر هنا تھا۔ میں اور میری ساتھیوں نے اس تراند کی تیاری بہت کی تھی ۔ اور جب حضور عورتوں کی جگہ میں تشریف لائے تو ماری خوشی کا کوئی حساب ہیں تھا۔ یقین نہیں ہورہا تھا کہ وہ مبارک گھڑی آگئی ہے کہ جب ہم اینے پارے آقا کوایے اتنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔اور جب حضور اندرتشریف لائے تو دوسری ترانه پڑھنے والیوں نے ترانه پڑھنا شروع کر دیا اور مارے ير صفى كانمبر 3 تقار جب تك مارانمبرا تا تب تك حضور جا يك تف مجهداس بات كابهت افسوس موا کہ بیدوہ سنہرا موقع تھا کہ میں حضور کے سامنے پچھ ردھوں کین بیموقع میرے ہاتھ سے نکل گیا ۔ کیکن میری پیخواہش اس طرح اور اتن جلد پوری ہوگی مجھے یت نہیں تھا۔ جب حضور انور نے قادیان کے گھرول میں جانا شودع کیا تو بیمن کر بہت خوشی ہوئی کہ حضور مارے گھر بھی آئینگے۔ اور مارا گھر بھی بابرکت ہو جائے گا اور جب ہمارے بیارے آ قا ہمارے کھریر تشریف لانے ہی گلے تھے تواس سے پہلے میرے گھر والول نے کہا کہ ہم تمہارا والاترانہ پڑھتے ہیں جوتم یڑھ نہ کی تھی جب حضور انور ہمارے گھر میں تشریف

لانے ہی دالے تھے تو ہم نے ترانہ پڑھناشروع کردیا

وہ ایسائل تھا کہ ہم سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے

۔ حضور انور اندر آتے ہی فرمانے لگے اچھاب پڑھنے

والے بھی ای گھر کے ہیں۔ہم سب نے کہا جی حضور۔

حضور کے گھر میں آنے کی بے حد خوشی تھی ۔لیکن گھر

میں اتنے لوگ تھے کہ میں حضور سے بچھ کہہ نہ کی۔

میں نے ای ای ای ہے کہا کہ آپ حضور ہے کہیں کہ

میرے سریر ہاتھ رکھیں ادر کوئی چیز اینے دستِ مبارک

ہے مجھے عطا کریں ۔میری ای بھی حضور کے احر م

میں کچھ نہ کہہ عمیں اس بات کا مجھے افسوں بہت ہوا۔

میرے گھر میں دو لیڈیز مہمان الی تھیں جن کی

ملاقات ای دن آد هے گھنے بعد تھی تو انہول نے مجمد

ہے کہا کہ ممارے ساتھ چلوتو میں اور میری مہن ان

کے ساتھ چل پڑے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کمی اوگوں

نے جھے کہا کہ آپ کا نام تولٹ میں نہیں ہے جس

کی دجہ ہے آپ حضور سے لنہیں یائیٹی ۔ میں تو گھر

ہے ہی سوچ کر گئ تھی کہ اگر موقع ملاتو ٹھیک ہے نہیں تو

این بہن کے ساتھ واپس گھر آ جاؤنگی۔ جب ہمارے

مهمانوں کی باری آئی تو اس وقت نمازمغرب کا وقت

ہو گیا تھااس لئے بہت جلدی ہونے تھی اور ای وتت

جب ہارے مہمانوں کی باری آئی تو میری آئی پند

نہیں کہاں چلی کئیں اور میں اور ان کی بیٹی حضور کے

یاس چلے گئے اور بعد میں میری بہن اور آنٹی آگئیں

مجھے تو یقین ہی نہیں ہور ہا تھا کمہ مجھے دوبارہ موقعہ ملا

ہے اور پھر حضور نے قبل اس کے کہ میرے ساتھ آئی

ہوئی مہمان عورتیں کچھ کہیں حضور نے خود ہی اپنادست

مبارک میرے سر پرد کادرایک Penاین دست

مبارک سے مجھےعطا کیا۔ بہ حضور کی برکت اور خدا کا

فضل واحسان ہے کہ میری ساری خواہشات بوری

(طاہرہ شاذیہ بنت منیراحمہ قادیان)

多多多多多

بوكني فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذالك

گھر میں تھتبہم نے ترانہ پڑھناشروع کیا۔ جب حضورانورگھر کے اندرتشریف لائے تو ہم پیشعر

اور ہم سب کی آئھول ہے آنسو جاری تھے۔ یر صنے دالے سبھی ای گھر کے ہیں۔ کہا جی

حضور ہارے کھر تشریف لائے

حضورانوری آمدے پہلے ہمیں لجندی طرف ہے ترانہ یڑھنے کے لئے دیا گیا تھارپر انہ ہم نے حضور کی آ مد پر

## حضورالور كقريب بهنجا توجي بحركرد كيي مي ندسكا

تقریبا تین سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب خاکسار قاديان ميں يره ورباتھا ايك خواب ميں حضور انوركو قاديان جلمعة المبشرين گيت باؤس نمبر 3 مين ديكها ۔ بیحضور انور کے قادیان آنے کی خبر ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ تب فاكسار نے بيخواب كى لوگول كوسايا اور جب سے حضور انور کوخواب میں ویکھا تو اور مجی ولی خواہش پیداہوگئ کدائی زندگی میں حضور انور کے ساتھ جس طرح بھی ہو ایک بار ملاقات کا شرف حاصل کروں۔

خدا تعالیٰ نے میرے دل کی آرزوکوس لیا اور جلسہ سالانه ۲۰۰۵ میں حضور انور سے ملاقات کا شرف حاصل موا\_اس وقت ول کی کیفیت کوالفاظ میں نہیں بیان کرسکتایهان تک که جب حضورانور کے قریب پہنیا تو ميري آنگھيں خود بخو دغيراختياري طور پرينيج ہوگئيں اور میں حضور کو جی بھر کر دیکھ بھی ندسکا۔ ای طرح خاكسار قاويان ميس جب تك ر باحضور انوركود كيصنے كي خاطر جب بھی موقع ملاحضور انور کے پیچھے دوڑ تارہا۔ اور اس طرح میری خواہش اللہ تعالی نے بوری کی۔ فَالْحَمْدُ لِلهُ عَلَىٰ ذالك (ايم مزل معلم سلمله، كزلور تمل نا ڈو)

多多多多

## آپ کوٹلی والے تامیر ہیں جنبول نے مجھے تک کیا تھا

جولائی 1971 ء کی ایک شام ایک دورکی وفد وقف عارضی کیلئے معجد میں وار دہوا۔میری دو کان چونکہ معجد کے قریب ہی تھی اس لئے ہرآمدہ مہمان پرنگاہ رہتی تھی اورمهمان نوازي كي سعادت بھي اس دوركني وفدوقفِ عارضی میں ایک بوی عمر کے بزرگ" ربوہ قریق جزل سٹور کے مالک'' اور ایک بیں اکیس سالہ نوخيز جوان دراز قد ، گندم گول ، سرخ سفيد رنگ ، شرمیلی اور خاموش نظریں ، دیکھنے میں کسی بڑے گھر کا نازوں میں پلالگ رہاتھا۔تقریب تعارف میں بھی بہلوتہی اور انکسار اورشرمیلاین ، کوشش معلوم ہوا كهآب ميال مسرور احمد صاحب خانواده حفزت ميح موعود عليه السلام اوران كي مبشر اولا د'' وه بادشاه آيا'' کے بوتے اور دوسری جانب حفرت مسلح موعود رضی الله عنه كے نواسے بيں \_' يتى ميرى اين پيارے مرورفدانقسی سے پہلی ملاقات "مجداحدید کولالال وت ایک کچی معرفتی جس کے ساتھ ایک برائے نام فادم مجد کا کمرہ تھا۔ فاکسار کے اصرار اور منت عاجت کے باوجود ایک ٹوٹے پھوٹے چو لیے میں کیلی سوتھی لکڑیاں جلاکر آتھے ماپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتے رہے۔ اور اینے بزرگ ساتھی کی خدمت بھی کرتے رہ ایک بار میں نے آپ کے عجیب و غريب کي کھانے کو ديکھا جوغالبًا جاول اور وال کی مکس تھیزی ہوگی میری گزارش پر کدآپ نازوں میں ليے نو کرنو کرانيوں والے ہميں شرمندہ نہ کريں ہم بے چین ہیں مرصرف اتنافر ماکر کہ وقف عارضی یک بے

- الجما أخرى دن جاتے ہوئے آپ كے گھر كا كھانا کھاکر جائیں گے۔اللہ تعالی نے مجھے حضور پر نور (ای وقت میان مسرور احمد صاحب ) کی وعوت کی معادت عطا فرمائی \_ الحمد لله \_ اس کے بعد میل و ملاقات کی تقریب پیدا نه هوئی ۔ آپ تعلیم میں اور الله وقفِ زندگی کی سعادتوں کوسمٹنے ہوئے خلافت کی مند پر رونق افروز اگت 2003ء جرمنی کے جلسہ سالانه برتشر يف لائے ماري فيملي ملاقات تھي۔ دربار خلافت میں داخل ہوئے ، ہزاروں خیالات ، دیکھتے ى بيارے آ قافِد اولفسى نے فر مایا" آپ کوئلى والے ناصر مسعود ہیں جنہوں نے مجھے تنگ کیا تھا" کتنا بیار اور اپنائیت تھی ان الفاظ میں کہ میرے بیوی یے بھی حیران رہ گئے ۔ بتیں تینتیں سالد سفر زندگی ، بھی للاقات نبیں ہو کی شکلیں بدل گئیں، مگر یا دواشت پر صد آ فریں، پھرکوٹلی کی یادیں تازہ ہو تنئیں۔ایک ایک عِكْه كَا نَقْتُه كُلِينِ كُرِيتَامِا ، ايك ايك فرد كا نام كيكر حال دریافت کیا ،میرے اہلِ خانہ جیران ہوکررہ گئے۔ بعده بول تو اور بھی کئی ملاقاتیں ہوئیں اور کئی بار سعادتوں کے میلنے کا موقع نصیب ہوا ۔مگر وہ میل ملا قات جس نے میرے قانب وجگر پر پیفش مزید گہرا کر دیا کہ خدا تعالی جے اپنی جماعت کی امامت کے لئے چنا ہے اس کے کردار کی حفاظت پیدائش کے بعد ہرمرطہ اور مقام برکرتا ہے تا کہ اس کی سابقہ زندگی رکوئی حرف ندآ سکے۔

> (ناصراحم مسعود جرمی) 多多多

مسكراتتين بمهيرتا موابياراوجود

جلسه سالانه کے موقع برحضور ایدہ الله تعالی بنصرہ العزيز كي آمد كاسوج كرول مرت سے جھوم اٹھتا۔ ایک عرصہ سے دل میں خواہش تھی کہ حضور آئیں اور آپ کی موجودگ میں ڈیوٹی دوں۔ اگر چدمیری ڈیوٹی :مال سرائے طاہر میں بحثیت منتظمہ لکی میں نے موجا کہ جب تک مہمان نہیں آئے حضور کی سیکیو رقی میں ڈیونی رونگی ۔ چنانچہ جب مجھے پتہ جلا کہ لجنہ ر کزید کی ممبرات میں سے میری ڈیوٹی ان جگہوں یر لگی ہے جہاں سے حضور نے گزرنا ہے تو خوشی کی حدنہ بی جب حضور تشریف لائے تو مستورات تعلیم لاسلام بائي سكول ميس جمع تھيں ميري ڈيوٹي كيث پرنگي ۔ جیسے بی حضور گیٹ کے اندر تشریف لائے سب سے بہلے میری نظر حضور پر پڑی ۔حضور کی روحانی شخصیت پُرنور چبره اور الہی رعب، میں بیان نہیں کر سکتی سكرابثيل بكهيرتا ہوا كتنا بيارا وجود تھاحضورا ندرسب مورتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے جب دوبارہ گیٹ برآئے بھر ملاقات ہوئی ۔اس کے بعدتو کوئی وقع نہیں چھوڑا نمازوں میں کافی عرصہ پہلے حاضر وجاتی دالان حضرت اماں جان کے دروازے پر بیشہ کوری رہتی اور آتے جاتے حضور کے دیرار وجاتے ۔ حضور سلام کر کے گزرجاتے ، مجھی کوئی بات ہمی کرتے ،ای طرح نمازوں کے وقت میں ڈیوٹی پر ماضر ہوجاتی۔ جب مہمان آ گئے تو میں سرائے طاہر

ڈیوٹی یر حاضر ہوگئی میری خواہش تھی کہ جب حضور آئيں تو يبال بھي ملاقات ہو ۔ ايما اتفاق ہوا كه سرائے طاہر میں حضورا جا تک معائنہ کے لئے تشریف لائے ، میں وہاں موجود تھی۔ای طرح ایک ملا قات لجنداماءالله بھارت كے ساتھ موئى جس ميں حضورنے ایک Pen دیا۔ اور حضور کے ساتھ گروپ فوٹو میں حضور کے بالکل قریب کھڑا ہونے کا موقع بھی ملابیہ میری سب ہے حسین یاد گار ہے۔ پھر حضور سے قیملی ملاقات ہوئی ۔حضور ہارے گھر تشریف لائے اور میرے رومال انگوشی تبرک کر کے دی ۔ الغرض بیارے آ قا سے ملاقات کے انمول کھے ہمیشہ ہمارے دلوں میں حسین یادوں کے طور پر محفوظ رہیں گے۔اکثر ان حسین یادول کے تذکرے ہوتے رہے يں ۔ الله كرے مفور دوبارہ جلد سے جلد تشريف لائيں اور ہم آب كے بابركت وجود سےمتنفيد ہول

> (امة القدوس فضل قاديان) 多多多

غيرمتوقع طور برملنے والی خوشی

سيدنا حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه اللدكي قاديان آمر اورآب سے ملاقات کے حسین تذکرے اکثر ہمارے گھر میں ہوتے بڑی بٹی جس کی عمراس وقت تین سال تھی حضور نے اے گود میں بھایا بیار کیا۔ ای طرح چیوٹی بٹی جس کی عمر ایک سال تھی اس کوبھی حضور نے پیار کیاان جذبات ومسرت کے کمات کا ذکر س کرمیرا بينا بميشه كهتا كاش مين اس وقت پيدا موا موتا - ال كي حرت کے مرنظراے کہتے کہ حفزت فلیفتہ اُگ الخامس جب قادیان آئیں گے تو تہاری بھی ایسی جی ملاقات موجائے گ۔ جب سے حضور کی آمد کاعلم موادل خوتی ہے بھر جاتا حضور کی آمد کے پیش نظرانے گھروں كوہم نے صفائی سجاوٹ اور روشنیوں سے حتی الامكان سلے سے بہت بڑھ کر تیار کیا۔حضور کی آمد کے انتظار میں ہم بھی ایک قطار میں والدصاحب مرحوم کے ساتھ كھڑے ہو گئے حضور تشریف لائے ۔ كار میں ہے،ى حضوركود يكهاول خوشى سے جھوم اٹھا پھر كياتھا كوكى موقع مجھی حضور کے دیدار کانہیں چھوڑ امساجد، راہتے ، جلسہ گاه غرض جهال حضور کی آمد کابیته چلتاً گفتوں انتظار میں كورے رہے - حضورك يتجيے يہلى نماز يوسے كاموتع ملا- ببلا خطبه جعد حضور نے مسجد اقصی میں ارشاوفر مایا۔ خوش متی ہے بالکل حضور کے سامنے بیٹے محد اسد اللہ کو جگہ لی ۔ نگامیں ایک بل جھی حضور کے دیدار سے سنے كوتيارنة تقيس جهال موقع ملناحضور كي تصور بهي تهينج ليتاب باربار ملاقات ہوئی حضور ہمارے گھر بھی تشریف لائے میری دونوں بیٹیاں قدسیہ فضیلت اور فریدہ طلعت بھی كوئي موقع نه چھوڑ تيں بلكه موقع كى تلاش ميں رہتيں ۔ نمازوں میں آتے جاتے بہتی مقبرہ میں آتے جاتے حضور کے دیدار کو کھڑی ہوجاتیں ۔ پھر جب حضور مارے گھر تشریف لائے حضور سے مٹھائی رومال ، انگوشمیاں تبرک کرائیں۔ وقفِ نو کے اجلاس میں دونوں کوتضور نے Pen رہے ۔حضور کے قیام قادیان کا

وتت يك جميكة بى كرركيا ـ وه دن آياجب بيار، آتا والس جانے کے لئے تشریف لےجارے تھے۔آپ بدل طلتے جارے تھ ول جاہتا تھا وتت رک جائے اور بيسعادت كي كفريال كقم جانيس بالآخر حضور كارى میں سوار ہوئے اور الوداع کہ کرتشریف لے گئے۔جو چیچے بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ کچھنظروں کو دوڑائے آپ کود کیمتے رہے۔ہم صرف غمز دہ ادر افسردہ کھڑے رے گھرآئے قدم بوجھل،آئکھیں بھیکیں، دل افسردہ ، گھر جانے کودل نہ جا ہے جہاں ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادل بھی برس کر حال دل کی تر جمانی کر رہا تھا۔ بالآخر ہم گھرلونے تو میرابیٹا میری بیٹیاں پھوٹ پھوٹ کررونے لگے،ان کوسمجھایا کہ خدا کی تقدیر اور رضا یر ہم راضی ہیں ۔ خدا تعالی ہمارے آتا کو پھر دوبارہ لائے گا۔ خدا کرے وہ گھڑی جلد آئے۔ جب ہم این پیارے آقا کواپے سامنے دیکھکر آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل كوسكون بهنجا تيس-حضورانورایده الله کی آمد کے انتظار میں دن گنتے گنتے

آخرده مبارك كمرى بهي آئي جب بياري آقا كاديدار ہوائی بار ملاقات کے باد جود بقول شاعر مرض بر هتا گيا جوں جوں دوا کی وقت بڑی تیزی ہے گزرتا گیا حضور کی روائل کے لئے چنددن باتی رہ گئے ہرمردوزن کی زبان یر حضور کی ملاقات کے تذکرے تھے کہ حضور ایسے ہمارے گھر آئے حضور کی شفقت ومحبت کی باتیں ہرکوئی مناتاا يك دن خاكسار كرم منصور احمد صاحب نائب مدير بدر کے گھر بیٹھا تھا کرم مظفر احمد صاحب سیرنٹنڈنٹ بورڈ نگ بھی وہاں آگئے حضور کی شفقت کے تذکرے ہونے لگے اجا تک مظفر صاحب کومیرے بھانج داؤد احمد ناصر کا فون آیا اور وہ فون سن کر جلدی سے بغیر کچھ بنائے سیدمبارک کے گیث کی طرف چل پڑے ہم فكرمند ہوئے كه بية نبيس كيا موار جم بھى اى جتو ميں يحيى بنكل يزے كيك كاندرجاكرية جلاكافران صیغہ جات کے گروپ فوٹوز حضور انور کے ساتھ محاسب کے دفتر کے سامنے ہورہے ہیں۔ مختلف گروپ فوٹو ہوئے ہم بقراری سے دیکھنے لگے اچا تک خیال آیا كه بم بهى اداره بدرك تصوير كفنجوا ليت بين محترم مدير صاحب توبيرون قاديان تقط مكرم بربان احمد صاحب ظفرصدر تگران بورڈ بدر سے بات کی انہوں نے مرم برائویٹ سکرٹری صاحب سے اجازت لی اگرچہ سلے ہے ہی طے شدہ فوٹوز ہور ہی تھیں حضور انور نے از راہ شفقت ادارہ بدر کے ساتھ گر دپ فوٹو کی اجازت دے دی۔ جب سب تصوری ہو چکیں تو حضور جانے گے مرم برائیون سیرٹری صاحب نے عرض کی حضور ادارہ بدر کی تصویر باقی ہے چنانچہ حضور پھر کری پر رونق افروز ہوئے اور ہم دونوں نے حضور کے ساتھ بیٹے کرتصور تھنچوا لى \_ يه تصوير غير متوقع طور ير موكى اور صرف اور صرف حضورانور کی شفقت ہے ہی ممکن ہوئی۔ یہ ہماری خوش بختی کی آئینه دار ہے۔ الله تعالی پیارے آقا کو صحت و تندرت والي لمبي عمر عطافر مائے۔

( قریش محمضل الله)

رے۔آین (محدابراتيم مرور ملغ سلسله عاليه احمريه) 多多多多

مسیاخودچل کےآئے بیار کے یاس

سيدنا حضرت امير المؤمنين خليفة أميح الخامس ايده الله تعالیٰ بنصره العزیز کی قاویان آمدیر جی آیال نول، کی آیاں نوں بھم کے ساتھ تمام قادیان گونج رہاتھا۔ فضا میں ایک قتم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی ، دلوں کی دھز کنیس تقمنے كا نام نه ليتى تھيں \_لوگوں كا جوم اندار تا تھا\_مردو زن بجے بوڑ ھے سب قطاروں میں لگے اپنے دیدہ و دل بچھائے ایے محبوب آقاکی آمد کی خبریا کر مرکلی میں باتھوں میں لوائے احمدیت کی جھنڈیاں لہراتے ہوئے استقبال كوكفر بي تقد جون جون وقت كزرر باتهادل بے چین اور دیدار کوآئکھیں بے قرار ہوتی جاتی تھیں۔ وقت مانو تھم ساگیا۔ اس موقع برسیکیورٹی کے شعبہ میں خاکسار کی بھی ڈیونی تھی ۔حضور کی آمد ہوتے بی یوں لگ رہا تھا گویا آ ان سےفرشتوں کا نزول ہورہا ہو۔ پھر کیا تھاحضور پُرنور کے قیام قادیان کے بورے ایام حتی الامکان کوشش کرتا که حضور کا بس دیدار کرتارہوں اس لئے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔حضور کے پیچھے نمازوں ، جلسہ گاہ میں خطبات یا خطابات کے علاوہ یا پھر حضور جب سیر کے لئے جارہے ہوں یا بھر بہتی مقبرہ یا جلسہ گاہ یا کہیں اور۔ چونکه خاکسار کی و بونی بطور انجارج دفتری امورشعبه خدمت خلق میں لگی تھی اس وجہ سے دہاں سے جب بھی حضور کا گزرنا ہوتا ہم گھنٹوں پہلے ہاتھوں کی حفاظتی زنجر کا حلقہ بناکر گیٹ کے پاس کھڑے ہوجاتے۔ اس کے علاوہ میری حضور سے ملاقات بوں تو تین بار ہوئی اول اپن مقامی جماعت کے احباب کے ساتھ جس میں حضور نے خاکسار کواز راہ شفقت قلم عطافر مایا اورتصور کھنینے کا موقع لما۔ دوسری بارلیملی ملا قات کے تحت میرے ماموں جان کی فیلی کے ساتھ ہوئی۔اس ملا قات میں مجھےحضور کے بی دیے ہوئے قلم سے اپنی ڈائری میں دستخط کروانے کا یادگار موقع ملا۔ تیسری ملاقات جامعدا حمريه كے طلباء سے ملاقات كے دوران ہوئی اس تقریب میں مجھے خدا کے نفٹل سے تلاوت قرآن مجيد كاترجمه پيش كرنے كاموقع ملا \_الحمد لله على ذالک حضور نے بعد میں ہاری کلاس سے استفسار بھی فرمایا اور جامعہ کے طلباء کو ملی زندگی میں کام آنے والی بیش قیت نصائح کے بے شار انمول موتی ہمیں عنایت فر مائے۔اس تقریب کوائم ٹی اے میں بھی وقنا فو قناً دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خاکسار کو انہیں ملا قاتوں میں حضور ہے رو مالوں اور انگوشیوں کوتبرک كرداني اورتصور كهنجواني كاموقع ملاينز حضورايده الله تعالى كى طرف سے مجھے مٹھائى تھے میں ملی ۔ ب سب میری حضور سے ملاقات کی حسین یادیں میں جو بھی فراموش نہیں ہوسکتیں ۔اللہ تعالیٰ مجھے ان یادگار کمحول کے فیض سے ساری عمر مستفید کرتا

بقيد شنى 21 صدساله خاافت جوبلى اورر الطانوم بأنعين

فرمایا: جوطلباء کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بڑھ رہے ہیں وہ اپنے اپنے طور پرسیمینار منعقد کریں ۔ غلط فہمیاں دور کریں ۔ اس کے ردعمل کے طور پر جوامور اور مسائل آئیں گے اس کے نتیجہ بیس کام اور آھے بڑھے گا۔ اس طرح را بطح بھی بڑھیں گے۔

چنانچه ان برایات اور ارشادات کی روشی میں نومبانعین کے ساتھ روابط بروھانے کے لئے مختلف ذرائع افتیار کئے گئے ہیں اور مختلف پر دگرام مرتب کئے گئے ہیں اب ان پروگرام کومملی جامه بهنانا اور مقرره تارکث کا حاصل كرنايه جارا اولين مقصد ب\_اس كے لئے جمله مبغین ومعلمین و داعین الی الله کے ساتھ ساتھ جملہ احباب جماعت كوبحى اس ابممهم ميس حصه لينا جاسي - بر احمدی این این دائره می جائزه کے کم محص قدر افراد نے بیعت کی سعاوت حاصل کرنے کے بعد اندرونی یا بیرونی د باؤمیں آ کر جماعت ہے رابطہ منقطع کر چکے ہیں۔ اوران وجوبات كالجمى ية لكوايا جائے جواس كے عوامل بيں مجران كازاله كے لئے بحريور باقاعده منصوب بند طریقے سے کوشش کی جائے ۔ اس طرح سارے کے سارے احمدی ایک مہم کے تحت ایسے لوگوں کا جماعت کے ساتھ از سر نورابطہ کروانے کی کوشش کریں محے تو لا زیااس کے اچھے نتائج نکلیں گے ۔اور نہایت کم مصارف میں ،کم وقت میں ، ملک گیرطور پر بیکام ہور ہا ہوگا۔اوراس طریق ے توک امکان ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ہم اپنے مقاصد کوحاصل کر کتے ہیں۔

جائزہ لینے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض دور
افادہ علاقوں میں نواحمہ یوں نے مخالفت کے خوف سے
جماعت کے ساتھ روابط کم کئے ہیں۔ عملا جماعت احمہ یہ
کی صدافت کے وہ دل سے قائل تو ہیں پر ہیرو نی دباؤ کے
بیجہ میں وہ مجبور ہوجاتے ہیں۔ آنے والے مصائب کو
برواشت کرنے کی ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہوتی اور
ائیان اس صر تک رائخ بھی نہیں ہوا ہوتا کہ' ہر چہ باداباد''
کہرکراس میدان میں کورسکیس۔ ایسے حالات میں حکومت
کے تعاون سے ایسے لوگوں کو تحفظ مہیا کرنا ، آزادی ند ہب
کومت سے درخواست کرنا۔ پھرا یہ سے مخالف عناصر
کورش ناملہ کے کے مناسب اقد ام اختیار کرنالازی ہے۔
ایک اور اہم وجہان نو واردین کے پیچھے شنے کی یہ
کے کہ رشتہ ناملہ کے لحاظ ہے ان کو پریثان کیا جاتا ہے۔
ایک اور اہم وجہان نو واردین کے پیچھے شنے کی یہ
کے کہ رشتہ ناملہ کے لحاظ ہے ان کو پریثان کیا جاتا ہے۔
ایک اور اہم وجہان نو واردین کے پیچھے شنے کی یہ
کے کہ رشتہ ناملہ کے لحاظ ہے ان کو پریثان کیا جاتا ہے۔
ایک اور اہم وجہان نو واردین کے پیچھے شنے کی یہ

ے کدرشتہ ناطہ کے لحاظ ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔
نام نہاد علاء میہ پرو بیگنڈ اگرتے ہیں کہ جماعت احمد میمیں
شمولیت کے نتیجہ میں میاں بیوی کے دیشتے ٹوٹ جاتے
ہیں اور پھر قابل شادی لا کوں اورلا کیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے
ان کو جمجھانے کی ضرورت سیکہ بیعت کے نتیجہ میں ایک نئ
رشتہ داری میں وہ پرود ہے جاتے ہیں اور عالمی برادری
ادر اخوت کے نظام میں مسلکہ ہوتے ہیں جس کا دائرہ
مارے عالم پرمحیط ہے۔ پھر رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل
مارے عالم پرمحیط ہے۔ پھر رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل
مارے عالم پرمحیط ہے۔ پھر رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل
مارے عالم پرمحیط ہے۔ پھر رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل
مارے عالم پرمحیط ہے۔ پھر رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل
مارے عالم پرمحیط ہے۔ پھر رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل
مارے عالم پرمحیط ہے۔ پھر رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل
مارے عالم پرمحیط ہے۔ پھر رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل
مارے عالم پرمحیط ہے۔ پھر رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل
مارے عالم پرمحیط ہے۔ پھر رشتہ ناطہ کے مسائل کے حل
مارہ کے ان کے عالمی جھگڑ دن کی تصفیہ کے لئے بھی نہایت مؤثر
معاشرہ سے انسداد بیکاری کے لئے بھی نہایت مؤثر
معاشرہ سے انسداد بیکاری کے لئے بھی نہایت مؤثر
معاشرہ سے انسداد بیکاری کے لئے بھی نہایت مؤثر
معاشرہ سے انسداد بیکاری کے لئے بھی نہایت مؤثر
معاشرہ سے انسداد بیکاری کے لئے بھی نہایت مؤثر
موں اور وہ افراجات کے لحاظ ہے خورکفیل بن سیس اور

کوئی بیرونی د باؤان میں لغزش بیدانہ کر سکے

ایسے علاقوں میں تعلیمی معیار قدرے کم ہوتا ہے اس لئے بھی لوگ ڈ گرگاجاتے ہیں۔ اس لئے تعلیمی معیار کو بڑھانے اور خواندگی کی شرح کو بڑھانے ، ونیادی علوم کے ساتھ ساتھ د نی علوم کی ترویج کی بھی کوشش کی جانی چاہئے۔ ایسے علاقوں سے ہونہار نو جوانوں کا انتخاب کر کے مرکز سلسلہ میں بغرض تعلیم و تربیت بھجوادیا جائے تو مفید ہو کتا ہے۔

ایک اوروجہ سامنے آئی ہوہ تدفین کا مسئلہ ہے۔
دشمنان احمدیت نومبائعین کوحق وصدافت سے مخرف
کرنے کے لئے ایک اور شکنڈ اجواستمال کرتے ہیں وہ
تدفین کا مسئلہ ہاں کو یہ کہہ کر دھمکایا جاتا ہے کہ تمہاری یا
تہمارے کی عزیز یا رشتہ داروں کی وفات پر قبرستان میں
دفن نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا جذباتی مسئلہ ہو نے دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا جذباتی مسئلہ ہا الرفیع ہیں۔ بھروہ ایسے حالات کا سامنا کرنے کی ہمت
نہیں یاتے ۔ تو ہمیں اس لحاظ ہے بھی نومبائعین کی ہمت
نہیں یاتے ۔ تو ہمیں اس لحاظ ہے بھی نومبائعین کی ہمت
ناکہ اس متم کے مسائل جماعت سے دا بطے بڑھانے کے
دستمیں حائل نہ ہوں۔
دستمیں حائل نہ ہوں۔

الغرض جن جن ذرائع سے نومبائعین کے حوصلے پست کئے جاتے ہیں ان ذرائع کا بخو بی جائزہ لینااوران کے روک تھام کے لئے مناسبطریق اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہمیں ایس حکمت علی وضع کرنی ہوگ جس سے اس تتم کے سائل حل کئے جا سیس نومبائعین میں ہمت اور حوصلہ بیدا کرنے کے لئے قرونِ اولی کے مسلمانوں کی قربانیوں کے بارے میں اور ان کے نیک نتائج کے بارے میں اور اس کے نیک نتائج کے بارے میں اس کو بتا کیں۔

جب ہم اس طریق پراٹھ کھڑ ہے ہوں مے اور نوم بائعین کے ساتھ روابط بڑھانے کی کوشش کریں گے تو الازماان سب کا جماعت کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا ۔عملا وہ سب نظام جماعت کا فعال حصہ بن جائیں گے ۔ پھر وہ ان افعامات کے وارث ہول مے جو مامور زمانہ کی جماعت میں شامل ہونے والوں کے لئے ازل ہے مقدر ہیں۔

#### بقیصفی 22 قررت نانیکے بانچوی مظہر

متعلق تھا تفصیل سے بتایا کہ اس کی اکثر علامات ان کے بیٹے حضرت مرزامنصور احمد صاحب کی ذات میں فلاہر ہوئیں اور پھران کے صاحبز ادے حضرت مرزامسر وراحمد صاحب کو حضرت مرزامنصور احمد صاحب کی جگہ ناظر اعلیٰ مقرر کئے جانے کا ذکر کرنے کے بعد آخر پرفر مایا:

"میں ساری جماعت کو حفرت صاحبز ادہ مرز امنصور احمصاحب کے لئے دعا کی طرف تو جدولا تا ہوں اور پھر بعد میں مرز امسر ور احمد صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ تعالی ان کو بھی صحیح جانشین بنائے۔" تُو ہماری جگہ بیٹے" کا مضمون پوری طرح ان پر صادق آئے اور اللہ تعالی ہمیشہ خود ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اعانت فرمائے (بحوالہ ہفت روزہ الفضل انٹر میشنل انٹر میشنل انٹر میشنل انٹر میشنل انٹر میشنل انٹر میں 30 جنوری 1998ء)

ایک اور البی اشارہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے میٹے حضرت مرز اشریف احمد صاحب کا نکاح مور نحہ 15 نومبر 1906ء کو بعد نماز عصر قادیان کے نئے مہمان خانہ کے اوپر دار البر کات

# میرے گھرمنموہ ن آئے

وہ نورِ مجسم ہنور کا مخزن

نینوں میں اک چک نیاری

چندر کھ یہ نور جسم

جاگے میرے بھاگ ابھاگے

ميرى كثيا روش روش

گر ، گریا، گلیاں کالی

میں باوری چرنوں کیٹی

میں بلہاری مثیل کنہیا

اشیرداد جو مجھ کو دیئی

کنگ یمن ،پنجاب کی ندیاں

گھر ، گھر بہتی دودھ کی نہریں

دیش میرے کی قسمت جاگی

انتریای ،گیانی ، دهیانی

جيو اليش ميل مادهيم موبن

آنے یگ کا امام ہے یکتا

چرنوں میں جو شرن ہے یاتا

وردان ملا خورشید کو بیارا

سنتان ہماری جس دم حاہے

سورن دهام سنسار سرداری

متک ان کا أور برمائے ادھرول سے وہ نز نکائے برسیں پھول وہ جب مکائے میرے گھر من موہن آئے آئگن میرا جوت رمائے نُور سے ان کے چم ہمائے أنَّهَا مُجْمِعِ وه كُلِّ لكَّاعَ میرا جیون سیھل بنائے یر دان کری اک دھینو گائے الچل رہی ہیں دودھ بہائے "بدایت" جال سابھ یائے جب سے موہن بھارت آئے انتر کی وہ میل مٹائے جیو کو ایش سے وہی ملائے دنیا اس سے نیش ہے یائے وہی موکش مکتی کو یائے پرلے تک خوشحالی آئے دین دنیا کی نعمآء یائے چرنوں میں سنتان کے آئے مسرور حضور ہیں گھر میں آئے

الله نے بیر دن ہے دکھایا مسرور حضور (خورشیداحمد پر بھا کردرویش ہندی قادیان)

کے تحن میں ہوا۔ اس تقریب میں مسیحائے زمان سیدنا جگہ غیر معمولی نوعیت اور عظمت کا حامل انتخاب ہوگا حضرت امام مہدی علیہ الصلوٰ ہ والسلام اور قادیان میں جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے مکالمات کے موجود صحابہ کرام کثیر تعداد میں شامل ہے ذکاح کا درواز سے کھولے جائیں گے لاریب یہ الفاظ وَ شہے اعلان حضرت کی مالامت موالان انور الدین رضی اللہ عنہ عنہ نے کیا۔ اور موقعہ کی مناسبت سے ایک لطیف اور کے نافلہ حضرت مرز امرور احمد صاحب کے بطور پر معارف خطبہ بھی دیاس میں آپ نے فر مایا:

" ہماری خوش متی ہے کہ خدانے ہمارے امام کو بھی آدم کہا ہے اور وَبَث مِنْهُمّا رِجَالًا کُٹِیْرًا وَّبْسَاءً ا کی آیت ظاہر کرتی ہے کہ اس آدم کی اولاد بھی دنیا میں ای طرح پھیلنے والی ہے۔ میر اایمان ہے کہ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کے تعلقات اس آدم کے ساتھ پیدا ہوں کیونکہ اس کی اولاد ہیں اس قتم کے دجال اور نیا ہونے والے ہیں جو خدا تعالیٰ کے حضور خاص طور پر نتخب ہوکر اس کے مکالمات سے مشرف ہوں گے طور پر نتخب ہوکر اس کے مکالمات سے مشرف ہوں گے دطبات نورصفی مولا کے دکھیات نورصفی 10 نبر 46 نیز خطبات نورصفی 2003)

خطبہ نکاح کے الفاظ نہایت معنی فیز ہیں کہ
'' خدا تعالیٰ کے حضور خاص طور پر منتخب ہوکر
اس کے مکالمات ہے مشرف ہوں گے ۔''یہ ظاہر
کرتے ہیں کہ یہ انتخاب کوئی معمولی انتخاب نہیں ہوگا

بلد عیر معمولی توعیت اور عظمت کا حال انتخاب ہوگا

حس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے مکالمات کے

دروازے کھولے جائیں گے لاریب یہ الفاظ وَ ضبح

طور پر حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ

خلیفہ آسی منخب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

الجمد لللہ ہم نے آسانی بشارت کو اپنی آ کھوں کے

مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے بیوت

مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے بیوت

حضرت مرزا سرور احمد صاحب کو اپنے حضور خاص

طور پر منتخب فر ماکر خلافت خاسہ کی خلعت سے سرفراز

فرمایا۔

الہی بٹارتوں سے بہ ٹابت ہوتا ہے کہ خلافت فامسہ کا یہ بابر کت دور بھی بغضلہ تعالیٰ موعود خلافت میں دور ہے اللہ کرے اس بابر کت عہد خلافت میں احمدیت کا قافلہ اپنی ترقیات کی طرف روال دوال دوال رہے ۔ اور حضرت میں موعود علیہ السلام کے تمام البامات و بشارات سیدنا حضرت خلیفۃ اسے الخامس البامات کی طرح کا ہم البامات و بشارات سیدنا حضرت خلیفۃ اسے الخامس البامات و بشارات سیدنا حضرت خلیفۃ اسے المخامس البامات کی طرح کا ہم البامات و بین ۔ آمین ۔ البامات کی طرح کا ہم البامات کی طرح کا ہم البامات درہیں ۔ آمین ۔ ابامات کی طرح کا ہم البامات درہیں ۔ آمین ۔ البامات کی طرح کا ہم البامات درہیں ۔ آمین ۔ البامات درہیں ۔ آمین درہیں درہیں ۔ آمین درہیں ۔ آمین درہیں ۔ آمین درہیں درہیں ۔ آمین درہیں درہیں ۔ آمین درہیں درہیں درہیں ۔ آمین درہیں درہیں



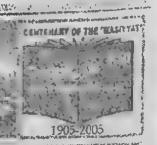



color are proof to make the Advisor report broken make the me the life arrows fairly they too facility rest; that, seepere,

इत्या होतुम करण्या अंदिर हुत्या नेतृत्वा स्थान उत्याहास भारती सन्दे क्षेत्र वाहूम स्थान के स्थान के एतु वाहूम हो। संदूष्ण प्रितृत्व के उत्याद स्थान के एतु वाहूम स्थान स्थान



इत्तर क्रियो मरात्त्र अस्मर त्यंहेंब के खारेख मार्गावे पर स्टीज अधिकारण जामहादेते अक्षांत्रीया के संस्थापक हवारत विवर्ध गुसला अन्तर साहित एक उपायकियाः स्वतेत्व के संदंश में हुई अहता हो है कि 'कुछ जन्म में के बहुत से फीन उद्देश्यों पर अधनित है प्रतर्देश ऐसे सन्तान अनुसम् वर्षार्दे जो यात्र वस्य सान्त्र कर सकते ही अस्त्रह व उसके देशहर के सराहा जहां उसने वर काले करते हैं। कुछ करते और परवाद से करें। इसलाज अवले यह फाल्याम पर पुष्ता प्रताद सरहा है। कुलके नार्म में साई 'साकू आर एटियाई कार्य की जाती ?' हैं प्रजेश सराव है कि प्रतिक सरकार को इस उक्त वालिक समागत के 19 जनव में उनके करें खुरा उनके एकब हो उन्हें नरपम बरएल हैं। उन नर दनासु हो, अनरों बरिजाहनी और प्रकारण दूर कर करें, अमेर प्रकार रुख और पंथा से मुक्ति प्रकार की, उनकी मुख्यों के जाने आहा है। घरलोक में अपने उन पियनकों के सम्य इनके अपूर् किन पर अधी रिनेय कृत से और सबै वामा में असी



तथा शादीय हकता उदापना में पणन बोन्दल देते। ग्रेजी। में द्वा सेवामानिया।आफोर्पता रामोत्रम में भाग लेने आए जनकता के मुद्राम हैंड एक्स मिन्हे रातर अहमद साहित का हरिक रक्षाना भारता हूँ तथा हुआरमाना रेता हूं। हर्न प्रकार विकेक जामरण के अधिमार्शास्त्री तथा इससे परिष्ट संग्रहराता है कुम्बर अपूर्वतर को विशेष्ट्रीय पदाविधा प्रदेशों एर बवाई देशा हूं। अन्दर कालाना थी। सगस्यत यी शुभक्तम्पराओं की साध

इनर स्थित भेर सहर्यन वर्ष नेत्र देश उद्देश अपूर्व वर्ष केला सुरेशम अमारीय रहाजी वालीया एकल विशे महारू अहमद राष्ट्रीय से क्रिया जाने पा राक्रि अभिन्यया जलता सलाव धरिय की अस्मरीः जात को मुकाककदा रेकिक स्थारण विशेषक प्रवारि करने पर इसके सभी वनावना हुई प्रकार कृता उसक 

यह बहुत से खुना की बात है कि मिलते आवरण जो असर एक बहुत से खरीको समय काल हमानार पत्र है और व कुन सहावने असमरिया है। 14वें वस्तर संस्थान सर्वका 

प्रसिद्ध अपनिवास के वायक सम्मान पर अनेत आधार के साथ सा स्वीत है कि वे समय की स्वावस की प्रमुं तथा होते प्रदेश की स्वतंत्र है की में स्थाय अपेरात अपमा है और तभी में हम स्वीत के स्वतंत्र के स्वीतास्थ्य तथा स्वावस्था स्वावस्थ्य की प्रमुं तथा होते हैं के स्वतंत्र के स्वीतास्थ्य तथा स्वीतंत्र अपमान स्वीतंत्र की स्वीतंत्र की स्वीतंत्र के मुनास्थ्य तथा स्वीतंत्र स्वावस्थ्य के साथ । जाय प्रेस्ट । अस्ति स्वीतंत्र प्रमुं के स्वावस्थ्य के साथ । जाय प्रेस्ट ।

पुरितम जवाउनो अहर्यदेवा, पुरस्यापी में पुरा हो पुनर है। जवाअने अहर्यदेवा संसार के 18 - यवा संभव सभी सर्वार्य यहे वि:स्वार्य भाव से के वेले से बहरूर पान्य एक सा, संभाव संसार के अक्रमंद्रिया १२ वर्षे अंतानदीय व्यक्तिय में आ। एक सम्प्रदाय है जिसकी स्थानचर्न 23 यार्च 1809 थेएते में परवन्ती से स्थापित के चुकी है।

में हुई। इस जगाअत के 1835 में मुगल क्षान्यन एका नाम इक्स विश्वी र्तियम्प्रका र्लाहन थाः आप बरापन सेत्री हिंदा एर्ड परित में सीन प्रते है। इं वर्ष की आपु में भारते हुन्छ से यह पदेश प्रकर खंबजा अर कि प्रम ने शह

अंधकारम् कलपुर वं. मुझे संस्म के उद्गा के लिए भेजा है। आपने प्रदासि क्र इंचान नेक्सी, हिंगहूंची के लिए हुंसा मतीह, अद्यानुक्तें प्रते पर राजदार के प्यूदियों के लिए राजद वृद्ध धर्मादालीकारों के लिए मार्च देता है और उसके मार्ग के मिसमा बुद्ध तक हिन्दुओं के लिए कहिला अस्तातर कोई कार्य और कारिकार्य व्यान हूं अर्थात् कृष्ण अवस्य हु। भाषता के इस भाग कार्य की कुर्ती के लिए आको अधावते अवस्थिय की जाती। अंत में में प्रार्थना

काता है कि प्रयेक मन्त्रांग यो है की रक्षाना की तक 1891 ई में पहले तार्कित इस सामित राध्येलन के लिए सममोह का अस्यो हम वर्तायल नहीं परिवाद अस्ता में किया मध्य जिसमें 75 कारियमों ने भाग क्रिका इन्हरत विन्दी मुलाब अक्ष्यद सहीत को मुखा ने बताय "में मेर प्रयार को पर्राव के किनारी तक अन दें, प्रतिक विगति से भूकिर प्रयान करे। उनकी पर्वेचार्रमा तबा चादलाह त्या. वस्त्री से अरक्त चुराद के मार्ग दन घर फोल है तथा दाला के स्ति तका बुर्वमे।" खुदा कर यह मध्य अधी हात से अर्थ भार - उनके पीछे उनका निगतन हो। किर फाराते हैं कि

धर्मिक बातों के सुनने के सिए निर्वन्तन विर्णे घर आ थार्थिक समोलन के संदर्भ में जाना बाहिए। इस सम्पेलन में ऐसे प्रवण्ली के शिष्ट संस्थापमा अहमदिया जवात हजाता सुमने का महर्यक्रन देगा जो मदह य विश्वास त निर्दा गुन्यम अहंगद साहित यह बीवात । अन करे अर्जात देने के लिए अगरमक है। घगारांच्य कारों है यह सामोशन ईश्वर प्रदायका दयन्तु कृतालु प्रभू के परणों में प्रार्थन की जाएगी और इस्ताम के प्रातगर-प्रसार थए कि एक अपनी और उन्हें सीचें और अपने लिए आयारित है, जिएकी वृत्रिवादी हैट प्रष्ट्रता स्थोप्पर को तथा प्रिय परिवर्तन उन्हें उत्पन रहते.

चे आपने हातों थे रखी तथा इसके निए कोर्ने रियार श्री है 🗟 हानि व पृथित के लिए प्रार्थना की अधिक इसमें उप आएमी। इस सम्बेलन कर महारायुकां उरेरय संगार में गुख, शांति और मिलेगी क्योंकि ध्र भागुभाष येदा करना है। जमाअते उस सर्राज्यसम्ब उत्समदिया का यह मन है कि रोसार अस्त्रह की लील है में यदि वास्त्रक्रिक शांति स्थापित हो व विस्पारे आहे. महिर्द सकरी है तो यह केवल मानवता के र बात अनारोपी गर्ही । करवाण से ही संभव है। विकां वमका कहनः साहिष अपने पुरतक में शिक्सते हैं है कि जुज w { ii = 1

जमासते आसदिया सद दो 🛊 ो अस्टार्भिक पुरस याटो है रतभ कर्दे स्कृत उनके गाम श्रे और उनके बड़ा पुण्य प्रतान की । उन पर दक्ष की, जरामत अइपरिया घर पड़ सम्मेलन एक उनकी कठिनापूर्वों को संतीयतिक उनके लिए सरार सध्यक, एक संस्कृति, एक कौथ का जीवा जागता प्रभावताली प्रतीक है. जब आहीफा के काले, यूरोप के परि, विश्रंभ तथा बणकार जब सम्पेलन में प्रेम

विश्वास र मन्त्रा क्ये पजवून करने के शाद-माध प्रादेशिक ध्रामाओं, रिए मध्ये के महेगी को एक मूड में बांपने का भागन है। बलारे का मुखा आकर्ण जामते आवर्षादया के गर्नाएन खतीका इजानियारी जो भाई इस अंतरास, में परलोक रितारे है। सम्मेलन में उनके लिए

1471 4 4 2

गमकर अहबद साहित से इन सपार्टर का सूध आरंभ धरेंगे। यह कार्यक्रम प्रतिम री.पी. आहपदिया इन्टामैक्षनल के याद्यम से पूरे भंसार पे साईव प्रसारण होगा। जमाञ्रस शहपदिश के उद्यातीपत्र नते अहता से पालन कारण हर अक्षमदी। जब थार्शस्य है। हर व्यक्ति अपनी आप का युद्ध भाग जपासत को चर्ट के क्यमें देख है विससे मधानत के सभी कार्य धाराएं उटते हैं । भूदा से अर्थन है थि बद्ध सम्प्रेशन भारत जाति के केत्रस्था एवं निधन र्जाति के शिए लाभदायया हो।

Print Maria State of the Party of the क है। बच्च अर्थ होने घटन है। हो के हरनारे ह



मुक्तुय अवध्यिष्य, बारिका, घे. १४७ १३४ ११७, १६१०३ ६१२१

वीरकार, 29 दिसंबर 2005



प्राचीकर क्रिकार को जाती अहमदिया के तीन दिवसीय ११६वें अस्मयमूर्व मानसर मा असिय दिन सीर्व के अह कार्य जवाह के पांचर्य कल्योका इकार विश्वी बनकर अझाद। चेटी: अपर एटडा

#### विश्व में इस्लाम फेलाने का आह्वान किया खलीफा ने

कारियां ('गुरद्रामपुर)। जमाते अहमदिया की ओर से आयोजित जेन विश्वसीय 114वें अंतरग्रन्थिय सम्देखेन समापन जमारीष्ट में जमात के पांधवें कार्ताता क्षेत्रस मिणा पसस्य अक्तनद नै कहा कि पूर्व दुनिया जानती है कि मुल्ला अहर्यास्यम के दुश्यन है। अन्धेनि आह्यान किया कि एरी घरनत से विश्व में इस्लाम फैलाना आध्यदियों का कर्तच्य है। खुलीफा ने कहा कि पूरे विश्व में उनकी अमात का प्रचार-प्रसार हो रहा है। उन्होंने अमान के मुसलमानों की हजरत भोष्टम्भद अञ्चलक्षान्त्रम और रसूल हजरत भोक्षम्भद मुग्नका कजाही अल्लंड्स्लम के पैनाम को दुनिया के कीते कोने तक पर्दुक्त को कहा।

सम्पंतन में सरीय 70 इजार सोगी में महिलाओं के क्सरा-ए-पाह भी गए। अहमद और अन्य उपरिधत थे।

- ाक्यो सम्मेलन संपन
- 70 इजार लोगों ने की. आसोजन में भागीटारी

अर्ख महिलाओं में धार्थिक गान और भारे लगाकर रहशा का इजागर विजा। सम्बंहान में सांक निर्माण मंत्री प्रसाप सिंह बाउंक, प्रदूषण करोल यां है के चेयरमैन जुप्त गार्जदर सिंह बादया, भगर कॉसिस प्रधान अन्ति भाष्टिया, सेना निक सेखबां, रजीम न्यणं सिंह भारिया, जिला परिषद् के असामैन बसर्पिटर लिह लाई, स्नुतम सुद, पाल सिंह, धाबा 25 हजार में अधिक महिलाएं शामिल - दर्शन मिंह, सुरिटर मुख्या जिल्ला, लावा हुई। महिलाओं के लिए अहमीरवा कल्पीत सिंह, बांधा फकौर चंद्र, आकंड में विशेष प्रमथ मिल् यह थे। साहियानदा मिले दर्गाम अस्मद, जा. रामारोहं के समापन के बाद राज़ीका - भोहम्मद आरिफ नंगली, सैय्यद कर्रणीर

#### अहमदिया महिलाएं अधिवश्वास...

म्सिलम् जमतः शहमदिया के पांचवें रूहानी खलीका हज्यत मिर्ज़ा पसस्य अहमर

प्ताहिब व विभिन्न प्रवक्ता जलसे को संबोधित करते हुए। (छाया : यंवे स्टूडियां)

कादियान, 27 दिसम्बर (अधिक भुश्लमान बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि

अष्टमद) : जमायत अष्टमदिया मिर्जा आपको ष्ठजरत मुहम्मद सल्लाही मसस्य अहमद के ११४वें अन्तर्राष्ट्रीय अलैहेबसलम के क्षेत्र में शामिल होने

कीम

की

बताया

पस्वास् अपने शिक्षा के शेष्र में टक्च कि हमें अपनी कमजोरियों पर नज़र

रशान प्राप्त करने वाली लड़कियों की अबकर अपने भीतर सुधार पैदा करना

पुरस्कृत किया। अपने संबोधन में शाहिए। आपने कहा सबसे पड़ी बुराई

पकीरों के पास जकर अल्लाह एक महीं खुदा होता है। आपने जगते हुए करनाया कि अक्षमदी स्त्री अंधविष्यास से दूर है। यह कहती है दर करनी है यह ज़रूर करेगा। परंत् वह अल्लाह के यिवा किमी और के अमे नहीं झुकेगी।आपने फरभाया कि हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान लोग मुरादें मांगते जसर आहे हैं। परंतु कई लोगों ने इन अंधविश्वासों के खिलाफ बेहाद ज़िंदगी भर किया। हज़रत साहिद ने फरमाया कि लोगों ने दरगाई बनाकर अपना रोजगार त्रना लिया है। आपने

सम्मेलन के दूरार दिन आज

जमायत अहमदिया के

पांचवें रूहानी खलीका

हज़रत मिर्ज़ी नसस्य अहमद

साहिब ने संबोधन किया।

तलावने कलामे पाक तथा

नज़म (धार्मिक गीत) के

इन्होंने कहा कि आप अहमदी.

सित्रयों के मुनह के सल को विच्यों को

चाहि। कई लोग इंसान को खुदा से नाहिए। अपने भीतर हमेशा नेक भी ज्यादा पूजने लगते हैं। यह पार ं तबदीली कायम रखें। आपने आगे 'तरयाण कि कई लोग औलाद मांगने की भूत उसने हैं। वह उनसे मुनर्न भागते के लिए दरगाहों में जाते हैं, यदि किसी हैं, जबकि न्यारें पूर्व करने वाला दंशान के जीलाद हो जाये तो औरतें समझने ्लगती हैं कि उन्हें दरगाह ने आँलाइ अनमदिया की स्त्रियों की निमाल देते ेदी। आपने फामाया कि औलाद तो खदा देता है :

को तौफीक मिली है।

आपने करमाया कि आज

लोग धर्म की ओर बहुत

कम ध्यान देते हैं तथा त्रताई

गई शिक्षाओं पर अमल नहीं

रही बुराईयों का असर लिया

⊳ शेष पृष्ठ २ पर ⊳

अमानतः किया जाता। समाज में फल

कोई ज़िंदा या मुंद्री इंसान नहीं कि जाहे अल्लाह ने उसकी पंग्णानियां देता। यदि दुआ करने से किसी को ऑलाद मिल्ली है से यह अस्लाह का फल होता है। यह संयोग होता है कि आपने दरगाह में औलाद मांगी और भुषद पृर्व हो गई। यन्तुतः औलाद तो. अल्लाह ने आपको दो, यह हो आपका इंग्तिहान लेता है। आयने महिलाओं को अपने बच्चों को अच्छी तर्राभयत तथा अच्छे संस्कार देने की गरफ ध्यान की जरूरत पर यल दिया। इन्तर ने फरमाया कि मां की गलत हिमायत से उसकी औलाद तबाह हो जातो है। अस्पना फर्ज़ बनता है कि आप रखत बार को गलत समझकर इनका तरवियत करें। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आएके घटने कौन की अमानत हैं। अपने संबोधन

क्तियोर्त होकत् मसे पिएनी है तो तह कुथा थेंग। धपुना

# ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਗਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਂਟ

ਕਾਦੀਆਂ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਪ. ਪ.)-ਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ. ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਖਲੀਫਾ ਤੁਲ ਮਸੀਹ ਨਸ਼ੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੌਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ,

ਪਤਵੇਤਿਆ ਨੇ ਮੁਸ਼ਨਿਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਲੀਫਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੈਟਰੋਲ ਬਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਖਲੀਫਾ ਤੁਲ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ **ਕ**ੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਤੁਲ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੁ<mark>ਲਾਕਾਤ</mark> ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹੰਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਲੀਫਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਪਵਾਂ, ਸੌਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੂਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੁਗਲਵਾਲ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਤਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪਿੰਸੀਪਲ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ

ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

قادیان 2 2 و عبر ( نقمان دبلوی ) مانک سے شرکت کرنے والوں کو بہت

ہما عن افریہ بھارت کے ترجمان آسانی ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایاکہ جناب محد سیم خان نے بعد اجارے بھارت کے تمام صوبول نے تادیان ایک فاتات کے دوران اوریان میں آئے والے ممان این این صواول جاعت احمد کے ہونے جارے سے براہ راست قادیان کی مکول کی 4 ا اویں جنسہ سالانہ کے دوران محکمہ خرید کرتے ہیں۔ تابل ذکرہے کہ جلسہ ریل کی جانب سے دو خصوصی ٹرینیں سالاند کے بد اظرام تر سے دو خصوصی چلا نے جانے یہ دیل محکمہ کا شکریہ وینیں طلائی می ہیں۔ جبکہ ایک فرین ادائیا۔ انبوں نے بایاریل محکمہ کی میلے کی طرح عام معمول کے مطابق جاب سے امر تر سے تادیان کے لئے جاری ہے۔ ای طرح خیدر آباداور سیش ٹرینیں جاائے جانے سے بھارت سمومانی سے دوخصوصی ایکسپریس نرینیں کے تمام صوبہ جات کے علاوہ میروان مجمی قادیان چی ری ال

# The Sunday Tribune

#### Ahmadiyya Muslim Jamaat function to be held in Gurdaspur

Con's 194th appendious from 194cs Astronom, to be held at Contact to Continuous office, a

of fourt of the freewoods, Material Micros Moneye Francis Will authors the gua-erry, Material Alexand or a

address the gativersal of Qualities where the protection of the formated the Datastan of the Datastan of Edition and Security of the Control expressioned to condition when on the art of three to the earl 1987, to the Feet Well of Eng-



Allegade Standard de gaba-centry, Stanta Alexand and series of series and standard and alexand standard described of Series Alexand and a property of the Charles of Charles (Charles Charles of Series Standard and a property of the Charles of Charles (Charles Charles Alexand series in administration of the Charles of Charles (Charles of Charles Charles Alexand Alexand Charles Charles Alexand Alexand Charles (Charles of Charles Charles Alexand Alexand Charles Charles of Charles (Charles of Charles Charles of Charles Charles of Charles (Charles of Charles Charles of Charles Charles of Char

Paleuran and Joshin ad Abandiyyar feent all over the world bready. Herein, Schip, Christopanis and Massines, would participe on the theoretical fear-time bring inguised by the Abanadiyya Massine Singh Bayton Sandy Bayton Sandy Bayton Sandy Bayton Sandy Bayton Sandy Bayton Sandy Bayton and She Thomas and the finding and the Abanadiyya Massines and She Thomas India the Participe Sandy Bayton Sandy San

(पृष्ठ ३ का शेव ) 📲 अंधिवस्थास है, जिसे अज़ाहिर देखें - करमाया कि स्त्रियों को ऐसी बातों से नज़र नहीं उपता। हमें अंधविश्वास न । दूर स्ता चाहिए, तथा अपनी तरिवयत भरके सिर्फ अन्त्वाह से मोहटबते करनी इस्ताह पर विशेष ध्यान देते रहना

الكاويات المستراج واحت أرجوي أوقف سأمرسك

الجواسة بالدوحت احمر ياسكدوها في فلينده منزيت

م<u>رة بسم ا</u> راحمدها هب( فوفر رخمان .قام بان

الداتيال في بياري جراعت يربيد الاسبال

کوچوں سے تہ مکیری معدا سے سال اور

والوسنوخدائ ومباؤال كيساتيوك وثركي

التغيرة أرخداكي خاطر بعشرت كتا مواوة كي آواز

ي فيك كم الله الم المراجع إلى الله الله

فحرميد فدمنت فاغركي ميادي حصرا الرقاويان هريزه محن سب وقرمين مرب يي، والأ

مدير في ويد ست كار أن جي مخت رديد احراط

کا یاں 24 کیر(افترار وافق) بمناصف احربیا بیک میکسدس دند 1:4 کے ایس کینی

النهات 24 كُنْ وَلَمْتُ لِنَا يَارِبِينِ

ر بول تکلیف ایر کرارے اُیراحان جناب سیرتو یا جم سے جارت ایک بر کمی بیان میں تکمدر پی سے مانک کی کران کی او مین دو

हजरत मिर्जा मसरूर होंगे राजकीय अतिथि

न्यत मध्यद्वीय स्थापा रांगत है

एंग्रज नहील एसान मोहा स्टेस्ट्रेस

ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਆਦੇ ਤਸਾਤ ਆਹਿਮਈਆਂ ਦੇ

13101 ক করে বর। বিষ্টের**নির** 

र्वेदन मुक्तिक मारित प्रधितातक ते

ਵਾਈਆਂ, 26 ਚੜੇਵਰ ਪੀਰਵ

पुँचक)- भंत भूवदेश भारतङ

बीवेंबर्लिका ता ३३३वी मास्तरी

ਅੰਤਰਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜਸਮਸ ਚੰਬਾ ਨਹਿਤਾਉਣ

ਅਤੇ ਵਤਾਨ ਸਮੀਵ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਵਤ ਬਾਲ

ो परिने भूगानी धराता प्रमधन

රිකය කලේ ස්ථාල ප්රාද ਬੈਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤਾ। ਉਸ ਜਨਮੇ ਵਿਚ ਜਮਨ

ਹੋਵ-ਵਾਲੇ ਪਟਾਰਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵੀ ਸਮਾਤ ਅਹਿਮਦਾਂਸਰ ਹਜ਼ਨਤ ਮਿਹੜਾ ਗੁਆਮ

अध्यान मारीय संभार सुभाषा द

ਮੁਸਕਿਸ ਸਮਾਤ ਅਧਿਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦਸ਼ਵਤ ਇਕਸਾ ਕਦਾਸ ਮਹਿਮਦ ਦੇ ਜਿਸਹਿਨ ਦੇ ਮੈਨਰ ਸੰਗੇ

ਹੋਏ ਸਨ ਉਵੇਂ ਹਰਤੜ ਮੁਹੰਸਦ ਮਾਇਬ, ਸ੍ਰੀ ਹ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਰ ਚਿੰਦ੍ਤ,

र्शाम ) गाँत अंडे मी रांच करा थेव तो से सेगारिश से सी वैश्व महर्

ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਚ ਪਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ

जेन्द्रोती भए दिवस रिप्ट छिद्रे हेर्ट इत १६८ सम्प्रे स्थापिक दुर्वसार

ਰਹੀ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਵਵੀਂਦ

भेन हे फित संशंत दिय तिये

चिरा स्थाने हैं करत और स्टेबर

अभावा चेक मसमें से संस्टादी 🕾

ਮੁੱਡੀਆ **ਨਿੱਚ** ਜਜ਼ ਸਦੀਆਰ

उन्हार कर्तन्त भेजवनेट हैं।

पैन्डकर तस संसदन यस्ते भी

ऐतिकर के भेर में मसने देख ६० मन्त्र है से पूजर अवगस्था है

सित इत बीडी: ऐस राजे समाडे प्राप्त

भ्यूबार कार्स प्रस्त है किए हैं।

थीमधी दिघिष्ठत

قاد بالنالمة وممير ( عمان ديلوي " بناصة

الديد ك روماني فليف حرات مرز اسرور جدمنا دب سنة منرشته روز توايان

متعاشام ونيا كويرة ورصت مسلم يتى ويدان الديد

كافرر جر شفاب كياء فصالا يان كالماواترام

والأعلى تدام واست ويكعا اور عاجر إتقال

ردمان طيفد في اسية خطاب جي قروي " " ے چنروان تعمر جلسہ سالان ترویان شروق

بوروری در این وزیاری الدرت این این این مرون جل این شیخه بیش و یک جن س در شروع

أَغَارُ 1891 في باني شاهت عفريت مرزيار م

ساحب نے فریڈیا تھا۔ اس کا متعمد اللہ کے

عسرن برحل كرف والمطامونون كالتلق افد

يدجوز ؟ تحارجس كامتعدية فاكرونا أوى د

مب پکھیمجموا بی محرمت کی بھی ففر محرد براینے

والى يى ندا توالى كا خوف پيدا كرو . شيطان

يوسنة س بت الله كافعل المحقة ميور فعا آي

كى دورت داور ألي ألى الى بارا ورعمت كى

نداييا كرد بالاردل كي يفاجد بيل ي د

ے جسد مان ندیس شاش فیس ہو یاریں ان

- ८ अन्य मान की तलावत लवाए

يبت لا في ويد كار خداكا فوف ون شرركي . " ينده بالله عن الديد من أرباي كراب شند

वेरीआईमी केरपीलिय स इन्हर को दुर्भवा विसेकी कारक को शिवुक्त किया

केमद स्वेद प्रथा पर कार प्रशासन कार्या हुए प्रभान कार्या है कि वहां कार्या कार

ज्ञा सन्ही

ਅਹਿਮਦੀਆ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ-ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ

काटियां, 26 दिसम्बर (तारिक) बयान में बताया कि आज हात: टीक

PARE, 23 when 2005, Freme. 9 93 4062

क्रांग्रासीय समय ने विवक किय विकास वर्गन मही कारित विदे महिन

#### खलीफा मसकर ने लिया प्रबंधों का जायजा

अर्थ प्राप्त कार्य के अर्थ के क्षेत्र के अर्थ के अर्य के अर्थ ्यान्तर सहित्र ने अपरिक्त वेदार में गोपान क्षण कार्य किया जने पर १६४४ केलाईंग काल स्वतः सम्बद्धि के १९४४

ं शमात-ए-अहमदिया अविषः भागाः में शर्व समान ं का वार्षिक सतस्य । तिर अ अपन कं पुरा रचने हैं

दुर्दिको का माम्य निगर। उन्होंने करा। इन्होंने करा। कि पूर नेल विहेता से कि बन्दे एआत पर्ध कुराम अहमर शासी कराई; राजप्रकी जानारी के



ः क्यंक्यहं भ्रे वे विक्रमें हुन् कर्मापा हजात पित्रं प्रहण्त सहस्य व्यक्तिपः

तिए पहाँ अस्य है। अस्यो डब्टो किन

सेक एवं एस प्रस्तात छकार है। विस्ते स्टीप ने प्रदेशक किया दुध्य करकां। संबोधन से 🔀 व रागंबन्द्रं के पन व्यक्त मधी मंकि पर जरावा रस्तान के अध्य का मुक्तमद अवेशन स्थल्ते, पुरास रक्षेण का, भुरम्पद प्रथम गर्दी, बुरह अप्रमार अपन्य क्ष अन्य अशीवत दे।

# डीसी ने सालाना जलसे पर प्रबंध के

अर्थन्यर्थन्य अर्थन्य जात-पात वरादरा

र् क्रांव अहमद । अाज कादियान (ज़िला 10 खेने अहमदिया पुस्लिम समुदाय के

८ ६,९ का वर्ष के के क्याने क्यों के कानी क्यों के दिन के कारी मनक करते हैं के अपने कारी क्यानी क्यान

े असुदाय की 114वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अहमद साहिन ने जमाते अहमदिया की 214वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अहमद साहिन ने जमाते अहमदिया की

लिए दिए आवश्यक निर्देश

संवाद महयोगी, कादियां

بذبه الحركمة تعالى كارتها والمل كويل واو

الدائم بالاست الأول سنة ربار الاعبات ال

وت کي اُرو ۽ آپ ڪ هاڻي افغاق کي ويد ہ しらかは、大きなどしから上で

خاطر داوی فرمات تصدا تدمیری دانون بی

الانتين للخ معمأ فرب كي فدمت كوت اوابيد إو

العقد المحال براولي أو بالخرية محمولا مرأ

الل يَ آرام كالله الله عليه

معفرت كي موكود السيط مجمانون في خوب

जिला प्रशासन की ओर में सालाना जलमे के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण बैदक युक्रवार साप एवाने खिद्मत े की गई। वेठक में जिलाधीश गुरदासपुर विवेक प्रताप सिंह, एसडीएम बटाला परनीत भारहाज, एसएसपी वटाला डा.जितेंद्र जैन, एसपी

नझना, छीएसपी क्रांतियां,

अलोक हज़न मिल्ली प्रसंसर अहमते कैप स्थापित करने के निर्देग दिए।

हैंडक्नार्टर वाराजीत सिंह, नायब 🎉 आंतर्गाष्ट्रीय अहमिटया के सालाना जलसे के संबंध में तहसीलदार गुरमेज सिंह आयोजित घंठक में भाग लेते प्रतिनिधि। एसएचओं कादियां, सरदूल भिंह पटवाने. खलीफा तुल मसीह तीन दियसीय वरियाम सिंह सिंहत अनेक यरिष्ठ अंतरत्रष्ट्रीय अहमदिया कंवेशन में विशेष अधिकारी के अलावा अध्यदिया जमात की जीर पर शामिल होने के लिए कादियां आर में डा.मेहरमद आरिफ नेगली आएंगे। जिला प्रशासन ने उनके दौर के अधिकारी जलसा सालाना, मोहम्मद नसीम । मदेनजर विशेष एदनियानी कृद्य उठाए हैं। खां सचिव अमृर अन्त, जलाल उदीन, यैठक में डीमी गुरदासपुर ने स्वास्थ्य, शुएन अहमद युथ थिंग प्रधान, मोसम्भद सोवरेन, पानी, सड़क, विद्युत त्रिभाग, इनाम गीरी, चौधरी महसूर अहमद सहित देलीफोन विभाग, एनवर ब्रिनेड, पृतिस,

लेकल प्रमापन सहित अनेक विभागों के महिम्मद वर्तीय खां स्टिप्त अहम्बिया । उच्चाधिकारियों से विश्वार- विभन्न कर उन्हें जनात ने वताया कि उन्हें जिला प्रशासन आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने एरियरेड द्वारा पूर्ण सहयोग मिल रक्षा है। उन्होंने अध्यों के संबंध में चार दिन के भीतर मुख्य वताया कि जगते शहनां इया के पानर्व सङ्क को भगतल वसने विशेष मेडिकल

जात-पात बराद्री के ... (प्रथम पृष्ठ का शेष)-

कुअनि पाक की तलायत तथा गज़म के । वारने की गुरु आह की । आपने कहा परचात् इतुरतः विवृत्तं भसका अक्रमदः कि यदि क्रमें अत्तताह के पुरस्कारी छलीका तुल मसीह ने अपने सम्बोधन । का वारिस बनना है, तो अपने ईमान में आहान किया है कि अन्य ज़त-पात को मज़बूर करना होगा। नेकियों तथा बत्तदरी के बंधन सं बाहर निकलें, पर चलना होगा। हड्ल ४ मिलां वयोंकि अल्लाह के निम्मंट यही ऊंचा । मसकर अहमद साहित खलीफादुल

अहमादिवंत के फहराने तथा विश्व

मुस्लिम समुदाय के इवें खलीका हज़रत

पिर्जा मसस्य अहम्य खलीपरतुल भसीह

के सम्बोधन से प्रारंभ हो गया है। इस

सम्मेलन के भीडिया प्रयंधक मैय्यर

तन्त्रवीर अहमद ने प्रस के नाम जारी

वृणा की दृष्टि से न देखें, दूसरों के । युराइयें से अचना चाहिए। अधिकारों का ग्रंयाल गर्जे तथा उच्च मसीह माऊद अलीहरमाम ने भी इस कि यह नेक शस्टें पर चलें।

अनेक गगमन्य लेल नाज्य था। पंकितं । उद्देशय को प्राप्ति के लिए। तलसे मसीक्षा ने करमाया खुदा की नेकी आपने फरमाया है कि किसी कां को एह पर चलते हुए ही राजी तथा भी दिल न दुखाण नाए किसी की खुश किया जा सकता है। आपकी

ब्रंडा 'लावाप् अहमदिवान' लहराया।

भारत के चीफ सैक्रेटरी साहिबज़ादर निर्जा

वर्गाम असमद, यास्री मामलों के सचिव

मुहम्मद नसाम खां, अफसर जलसा

सत्नामा द्या. आनिक मुक्षम्मद नंगली सरित

▶ शेष पृष्ठ ९ पर ▶

. इस अयसर पर जगावे अहमदिया

आपने कहा कि सिर्फ अहम्दिया आचरणं कःयम करें। आपने मुस्लिम जमात में दाखिल होने से कुछ फरभाया है कि हमारी ज़िन्दगी की नहीं क्षेता, जब तक कि आप नेकी भुरी नैक्ती, की प्राप्ति हैं। जमारी की राष्ट्र न प्रकर्दें। आपने विश्व के अहमदिया के संस्थापंत्र हज़रत अंहमदी मुमलमानी को अकान किया

#### अहमदिया समुदाय के सम्मेलन को पूरा सहयोग देंगे'

तिरोजीय अन्यतं दम् शदस् वर एक निष्टमंदन मुध्यस को जस्का-ए-अहमीदस्य के मुख्यालय में जमान-ए-जहमीदम्य प्रता के प्रधान स्वकृतमार मध्ये चारीम अक्षमद के पूर्व विदेशीय नेज केया दिंग पोरामां की अध्यक्षम में

> वर्षिक समोसन के तिए राभकामगाः दी 🛎 मेहमान सेमवां के मेडिवल कालेज में दहर समारों हैं

विष्युवेशन में सड़ी पूर्व प्रान्थार्थ <sup>क</sup>ें

अध्यक्षे दल बादन प्राप्त बादन के 26 कि सिन्द भी में नेयद है। उन्होंने भ्राप्त कि । दो।



स्त बहार के प्रधान स्थान सिंह पेदा, यो 35 दिसेना को होने वाले अस्तरावित है। अने के मी सेन्द्र कराव हजा करता है अन्य होना के मी के सिंह कराव हजा करता है। अने मिन के सहस्त के प्रधान अपने के मान कर सिंह मिन के सहस्त अपने के सिंह करता हजा करता है। अने मान के सहस्त अपने के सहस्त अपने हुए अने मान सिंह रहाने हैं। अन्य के साम पान के स्वा के सिंह करता के स्व कि से साम सिंह अने मान सिंह के सहस्त अपने के सिंह मिन के साम के सिंह मान के सिंह मान

معدیان 1 20 مبر (التمان داری) من س

20620216036-2003 3055

والاس مان تعلى كيام مكليان في كرون في الكرى المفال متى ريدروراويد وياسي مس でいいけんしんりん وي مرسليان ن ماياك دب ال مك تطراسيده والى فليفدس بوأل أميرس ب يكان اللاستون في يك البول في مالك عمدا في الو كا というかんないられんりにんえ الغلاهريان فتن كرسك كترمد بد المعلى في يتوكد الم الهية ، وعالى

ا طَيْقَهُ بِي أَرُولُو فِي بِينَ السَّلْمِ اللَّهِ عِنْ الأَوالِيةِ ميد عور العالموا كيث شف الماليك عبر ل

ردن بدرات كدال دات يديد الاحد وفي ويزادت وبرق بب على الدير ورجرت كافت بم يرووز على Jetントレナンドドリカナムデビング personal hocker property and

Seins i Je - 2 is an

ایک فروید کے لئے ہو آل پر گزے او گر در اور کا اسد بیتام عاصت احدید عمرت رہے کی خواص مران ... مردامردوالا ماحيد (الريان الدين الدين)

上はない上月-Uniotalez 上道はならびいありかけまいいかいしいがに、からいんがはにた 

وہ کی جرد ان فوائل ہے کہ دوس جانے ہی ہوں کر سب خدائے ہو تھیے عضور کا مطال ہے وہ ان ہے انجاز ہو کرنے کا من کا دو آن کا انداز ہوں کے جو ان کا انداز ہوں کہ انداز ہوں کے جو ان کا انداز ہوں کے منافعات کو انداز ہوں کے منافعات کو انداز ہوں کے جو انداز ہوں کے منافعات کو انداز ہوں کہ منافعات کو انداز ہوں کا منافعات کو انداز ہوں کے منافعات کو انداز ہوں کا منافعات کو انداز ہوں کا منافعات کو انداز ہوں کا منافعات کو انداز ہوں کے منافعات کو انداز ہوں کا منافعات کو انداز ہوں کو انداز ہوں کو انداز ہوں کا منافعات کو انداز ہوں کر انداز ہوں کو انداز ہوں کو انداز ہوں کا منافعات کو انداز ہوں کہ ہوئے کو انداز ہوں کو اند المعالم المعال الما فرائل والرب يورد كا در عالما المرسال عالى الحرائل المراساك المراساك المراساك المراساك المراساك المراسات يراك لظامي هو كالراء بي وي الرواد المياني المراوي ﴿ وَمُولِعَدُ مِثْكُمُ مِنْ مَا إِكْرُوهُ اللَّهُ إِنْ جَارِ

راشد محود ن ما كاكر ده مكل بد الريان أل این ال کاون کے ماتھ بہد میں یوی ایک والى يرد الى فوالل بكر دوس باسد على بردد

اللزائد ول في بناك الى والمعب دور فو طمال بھی انعان نے 1914 میں ایک فونب وی کر ما احت الدید گول کی گی۔ اسکے 15

جدیدوں علی جو ارائدان جائے ہر گھریدائے ک س بن مہلیت۔ زیر ک کا مرست جس پر تن کا سمعت ہے۔ وي آن كل قابان شر اور به بما ابد الريد کے 114 ویل بالمب سالان کی شامل ہونے کال انبر مک سے افرو کے لئے وامرے ہو ادری كالحادث إب ياكرام مي تدين پرداول ال اور سے ترابید م ١٠ فواتين كاز إن اس كے بس بن حيس اسكى وع نے المح والے مملئے الول ایل كيان الوا بیان کرنے۔ جسیداس تعلق ست بند الها، سال کا اوگوں ے ان سے فہور کے بدے می بانا ہا ہواں بادر میں فی اور کیا کام رک می کر مہد ہو ال ہدہ تمذیب اترن کے بوڈو کی کی اللا تعالمهام الما بلد مالاند على اي دامال که ک ديد که برے على ديد ملك الك ک ول ك ميد که بارد ل كوش كى وس كا كوال رويتان محيان ف جوال اوراس كري براري بارے آ قال الات كرداران اليس الى عوق ل بائد تایک بب یم نے اپنے آ کال مک اللك ويمن أو الى الي الك و إلا أكر الله على تواب سے عالم میں ہو سب مکارور فیرز ای پیول۔ يرب مائع يرب الاشاء بري ألي الم أب ى إلى ومال جروك البياد الآل اول بني فل مِدوى مير . مروب فركيلا ي هم . مؤردات اکانے بالکہ انہوں نے ب ساہروہ میں ملیت ساب فی دادا کے دادا کے خال اور کے گئے دور میراکارچ ہے ۔ انجازی کا کرور کی کو اور انجازی کا روز کی انجازی کے دور کی دور کا تعدید کے دور کے مال عدل كل ايس لك رافاج الك





# تحريك جديد كے قيام كى غرض وغايت اور جماعت كافرض

بانی تحریک جدیدسیدنا حضرت مصلح موعودرضی الله عندفرماتے ہیں:

"جاعت میں ہر جگہ تح کے جدید کے سیکرٹری مقرر ہیں مگرانکا کام صرف پنہیں کہ لوگوں سے چندہ دصول کریں بلکہ
ان کا یہ بھی کام ہے کہ وہ تح کے جدید کی سیم پرلوگوں کوعمل کرنے کی تح کی کریں۔قادیان میں بھی اور بیرونی جاعتوں میں
بھی ہر جگہ جلنے کئے جا کیں۔ لجنہ اماء اللہ الگ جلنے کریں۔انصار اللہ الگ جلنے کریں۔خدام اللہ جلنے کریں اور
تح کے جدید کے مطالبات اور اس کے اصول کو پھر تازہ کیا جائے۔ جہاں جماعتیں مختلف حلقوں میں تقسیم ہوں وہاں الگ
الگ حلقوں میں جلنے کئے جا کیں اور دوبارہ تم کے جدید کوزندہ کر کے اور اس کے مطالبات کی اہمیت بتا کرلوگوں کے اندر
زیادہ نے زیادہ قربانی اور ایٹار کا مادہ بیدا کیا جادے"۔

" آئدہ ہمیں کفرے جو جنگ پیش آنے والی ہوہ پہلی جنگوں ہے بہت بڑھ کر ہوگی اور اس میں پہلی قربانیوں ہے بہت زیادہ قربانیاں کرنی پڑیں آنے والی ہوں ہے بہت بڑھ کر ہوگی اور اس میں پہلی قربانیوں ہے بہت زیادہ قربانیاں کرنی پڑی ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بھی سرخرونہیں ہوگیا اور ہم اللہ تعالیٰ ہے وُعا ہے کہ ہماری جماعت کے ہر فردکو برے انجام ہے بچائے اور اسے قربانیوں کے میدان میں ہمیشہ اپنا قدم آئے ہی آئے بڑھانے کی توفیق عطافر مائے تاکہ قیامت کے دن ہمارا اس کے حضور پیش ہونا ایک کامیاب اور بامرا داور باوفا خادم کی طرح ہونہ کہ بے وفا اور ناکام اور غدار غلام کی ماند"

(الفضل 15 نومر 1946 جلد 34 نمبر 266)

رہ سوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ترکی جدید کے ہم بالثان اغراض دمقاصد کو بطریق احسن پورا کر کے سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی مقبول بارگاہ البی دُ عادُ ل سے دافر حصہ پانے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آبین

(ويل المال تح يك مديد قاديان)

# مستحق احمدی طلباء کے لئے علیمی امداداور قرض کے حصول کے لئے مقرر کردہ معیار

1 پرائمری کلاسز (جماعت 1 تا5) کے طلباء کے لئے نمبرات کا کوئی معیار مقرر نہیں ہوگا۔ ستحق طلباء کو پرائمری تعلیم کے اخراجات کے لئے حسب حالات کلی یا جزوی طور پر قرض یا امداد دی جائیگی۔

2. جاعت6 ہوں گے جنہوں نے گذشتہ جاعت کے سالانہ امتحان میں 100 ہا اس سے زائد نمبر حاصل کئے ہوں گے۔ مثلاً اگر کوئی طالب علم جاعت6 کے لئے تعلیمی امداد اور خس کی درخواست دیتا ہے تو ضروری ہے کہ اُسنے جماعت5 میں 60 ہاز اند نمبر حاصل

3. باز كيندرى (B.A., B.Sc., etc) گريجويش (B.A., B.Sc., etc) اور پوست گريجويشن

(.M.Sc., etc كِطلباء كِتَعليمي الداديا قرض أى صورت مين دياجا كَكُولاً كُر أنبول في المين كذشته سالا فدامتان مين 70% ياز اكذنبر حاصل كي بول-

(الف) مثلاً اگرکوئی طالب علم .B.A., B.Com., B.Sc کے 1st year کے لئے تعلیمی امداد/قرض کی درخواست دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ اُسے 2+10 میں %70 یا زائد نمبر حاصل کئے ہوں۔

(final year) ای طرح اگرکوئی طالب علم .B.A., B.Com., B.Sc. کآخری سال (جا) کا علی علم .2nd year کے B.A., B.Com., B.Sc کے ایک علی المداد/ قرض حاصل کرنا جا ہتا ہے تو ضروری ہے کہ اُسنے .70 یاز اندنمبر حاصل کئے ہوں۔

(ج) اورا گرکوئی طالب علم . 1st year کے M.A., M.Sc., M.Com کے لئے علیمی امداد/قرض اجرا کی طالب علم . 1st year کے M.A., M.Sc., M.Com میں اور آگر کوئی طالب علم . 1st year کے B.A., B.Com., B.Sc میں جو است دیتا ہے تو ضروری ہے کہ اُسنے . 70 ماصل کئے ہوں۔

4. Professional courses بیشه وارانه تعلیم) میڈیکل انجینئر مگ، آرکینگیر ، لاء، چارٹر ڈ اکوئنسی (ACA)، کمپنی سیرٹری (ACS)، کاسٹ اکوئنسی (MBA، (ICWA) وغیرہ اور دیگر سائنس سے متعلق merit کے صرف وہی طلباء تعلیمی امداد/قرض کے متحق ہوں کے جن کو Professional courses (بغیر ڈونیشن کی رقم ادا کئے) متعلقہ کورس میں داخلہ ملا ہو یعنی آئیس داخلی ٹیسٹ، انٹرویو، گروپ وسکشن، کاونسلنگ کی بناء پر داخلہ ملا ہو۔

5 تعلیمی امداد/قرضہ کے لئے صرف اُن متحق طلباء کی ہی درخواسیں سفارش کے ساتھ بجوائی جائیں جو مندرجہ بالا شرائط (1 تا4) پر پورے اترتے ہوں۔ درخواست کے ساتھ DMC معیار پر داخلہ ملنے کا ثبوت تعلیمی افراجات کا ثبوت ساتھ کا ثبوت تعلیمی افراجات کا ثبوت ساتھ بجوایا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ صرف فیس اور افراجات کتب ہی کلی یا جزوی طور پر بصورت قرض یا امداد دیے جانے کی مخبائش ہوگی۔ اسکے عااوہ کوئی دوسرے افراجات نہیں دیے جا کیں سے۔

(۱۱) برجماعت میں احمدی طلباء کی کارکردگی کا جائزہ

1. اینے صوبہ ازون اجماعت کے ہرطالب علم (لڑکا /لڑک) کی تعلیم کارکردگی کا با قاعدہ جائزہ لیتے رہیں۔ اسکے لئے ایک رجٹر بنایا جائے جس میں ہر جماعت کے طالب علم کے سہ ماہی /شفہ ہی / سالانہ امتحانات میں عاصل کردہ نمبرات کا تفصیل سے اندراج کیا جائے ۔ نظارت تعلیم اس رجٹر کا با قاعدہ جائزہ لے گی۔ ای طرح ہرسال سالانہ امتحان کے بعد اپنی جماعت کے طلباء کے بارہ میں تعلیم رپورٹ نظارت تعلیم کو بھوائی جائے جس میں درج ذیل اعداد وشارد کے جائیں۔ (الف) تعداد طلباء کے بارہ میں 59% کی بھرات حاصل کرنے والے طلباء (ج) %60-%60 نمبر حاصل کرنے والے طلباء (ج) %80 یازا کدنم رحاصل کرنے والے طلباء (والے طلباء (د) %79-%70 نمبر حاصل کرنے والے طلباء (ج) %80 یازا کدنم رحاصل کرنے والے طلباء (د) شاہدہ کو ایک جس میں درج والے طلباء (د) شاہدہ کے دوالے طلباء (ج) %80 یازا کدنم رحاصل کرنے والے طلباء (د) شاہدہ کے دوالے طلباء (د) شاہدہ کو دوالے طلباء (د) شاہدہ کو دانے طلباء (د) شاہدہ کو دوالے طلباء (د) شاہدہ کے دوالے طلباء (د) شاہدہ کو دانے طلباء (د) شاہدہ کو دوالے طلباء (د) شاہدہ کے دوالے طلباء (د) شاہدہ کو دوالے طلباء (د) شاہدہ کے دوالے طلباء (د) شاہدہ کو دوالے طلباء (د) شاہدہ کا دوائی کے دوائیں کے دوائی کے

2. جوطلباء جماعت 1 ہے 1+10 تک 60% ہے کم نمبر حاصل کر رہے ہیں اُن کی طرف خصوصی توجہ دی جائے تا کہ اُن کی کارکر دگی میں بہتری پیدا کی جاسکے۔ای طرح ذاتی دلچیسی اور توجہ کے ذریعہ 2+10 اور گریجویشن یا پوسٹ گریج پیشن کے طلباء کو تحریک جائے کہ دہ،70 یاسے ذائد نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

3. اپنی جماعت یا قریبی جماعت میں موجود احمدی اساتذہ کی مدد حاصل کریں اورانہیں تحریک کریں کہ ہفتہ یا پندرہ دن میں ایک باراحمدی طلباء کورضا کارانہ طور پر ٹیوٹن دیں تا کہ احمدی طلباء کی کارکر دگی میں بہتری بیدا ہو۔

4. جماعت نہم، دہم، 1+10 اور 2+10 کے طلباء ک تعلیمی کارکردگی کا بغور جائزہ لیا جائے اورای طرح اُن کی رہنمائی اور وگر صلاحیتوں ، لیا تقوں اور قابلیت ، بہتر ربحانات اور دلچیسی کا پورا جائزہ لیا جائے اوراس کی بناء پر اُن کی رہنمائی اور counselling کی جائے۔ ایسے طلباء کی رپورٹ نظارت تعلیم میں با قاعدہ پھوائی جائے تا کے نظارت تعلیم بھی اُن کے نعلیم پردگرام کے بارہ میں اُن کی میں رہنمائی کرسکے۔

5. یہ بات ذہن میں متحضر رکھیں کہ حضور اقد س ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے احمدی طلباء کے لئے میٹار گیٹ دیا ہے کہ دہ اپنی کاس/کا کی ایونیورٹی میں اوّل پوزیشن حاصل کریں اور 80% یا زائد نمبر حاصل کریں۔ احمدی طلباء کو کوشش کرنی چیا ہے کہ دہ اپنی مورڈ یا یونیورٹی کی top ten فہرست میں شامل ہوں اپنی جماعت کے سیکرٹری تعلیم کو فعال بنا کمیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالی کے فضل ہے ہم حضور پر نور کی تو قعات کو پورا کرنے میں کا میاب ہوں۔ آمین ای طرح طلباء اور والدین کو بھی اُن کی ذمہ داری کا احساس دلا کمیں اور ساتھ ساتھ اُن کی رہنمائی بھی کرتے رہیں۔ اس سرکلرکو نہایت اہم تصور کرتے ہوئے جملہ والدین ، طلباء ، سیکرٹریان تعلیم ، احمدی اسا تذہ النرض جماعت کے ہر فرد کو اس کے مندر جات سے آگاہ کریں۔

الله تعالی آپ کے ساتھ ہواور آپ کو حضور انور کے ارشادات کے مطابق عمل کرنے کی تو فی عطافر مائے۔ آمین اللہ تعالی تصغه طلباء

تعلیمی ایجویش بورڈ اور یو نیورٹی میں اول \_دوم \_ سوم آنے والے طلباء رطالبات کیلئے جماعت میں انعامی تمغدد ہے جانے کے قواعد موجود ہیں۔ جملہ امراء رصد رصاحبان جماعت احمد بیاور سیرٹر بیان تعلیم اور طلباء کی اطلاع کیلئے اعلان ہے کہ اگر جماعت کا کوئی طالب علم میٹرک سے یو نیورٹی کی کلامز میں اپنے سالا نہ امتحان میں اول ،دوم ، سوئم تعلیمی سال گزشتہ 06-2005 میں ایسی پوزیشن حاصل کر کے اپنا امتحان پاس کیا ہے تو نظارت تعلیم صدر انجمن احمد بیرقادیان کوفوری طور پراپنے تعلیمی کوائف کی سندات کے ساتھ اطلاع کریں تاکہ ان کوانعامی تمغہ دیئے جانے کے بارے میں جائزہ کیکر فیصلہ کر سکے جملہ شرائط کے ساتھ پوزیشن حاصل کرنے والوں کوئی انعامی تمغہ کے ذمرہ میں شامل کیا جائے گا۔ (شیراز احمد نظر تعلیم صدر انجمن احمد بیقادیان)

多多多多多多多

EDITOR

MUNEER AHMAD KHADIM Tel. Fax: (0091) 1872-220757 Tel. Fax: (0091) 1872-221702

(0091) 1872-220814 lbadrqadian@rediffmail.com

هفت روزه يلار تاديان

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN 61/57 Weekly B A D Qadian

Qadian - 143516 Dt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

Vol. 55 Thursday 21/28th December 06

issue No. 51-52

SUBSCRIPTION

ANNUAL: Rs. 250/-By Air : 20 Pounds Or 40 U.S. \$

: 30 Euro

By Sea: 10 Pounds Or 20 U.S.\$

## خلافت احمدیہ صد سالہ جوبلی 2008ء کے لئے دعاؤں اور عبادات کا روحانی پروگرام

1- ہر ماہ ایک نفلی روز ہ رکھا جائے جس کے لئے ہرقصبہ شہر یامحلہ میں مہینہ کے آخری ہفتہ میں کوئی ایک دن مقامی طور برمقرر کر لیا جائے۔

2 - دو فقل روز اندادا کئے جائیں جونمازعشاء کے بعدے لے کر فجر سے پہلے تک یا نماز ظہر کے بعدادا کئے جائیں

3- الحمد لله رب العلمين٥ الرحمن الرحيم٥ ما لك يوم الدين ٥اياك نعبد واياك نستعين٥ اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والالصلالين (روزانهم ازكم سات دفعريوسيس) قرجمه: الله كنام كساته جوبانتارهم كرف والا، بن ما ظروب باربار رم كرف والاب تام مرالله ي کے لئے ہے جوتمام جہانوں کارب ہے۔ بے انتہارح کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور ) بار باررح کرنے والا ہے۔ جزاسز اکے دن کا مالک ہے تیری ہی جم عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہے جم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سید ھے "راستہ پر چلاان لوگوں کے راستہ پر جن پر تُو نے انعام کیا۔ جن پرغضب نہیں کیا گیااور جو گراہ نہیں ہوئے

4- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَّتُبِّت أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُورِيْنَ (القره: 251)

ترجمه: اے ہارے رب! ہم رصر نازل کراور ہارے قدموں کو ثبات بخش اور کا فرقوم کے خلاف ہاری مدد کر (روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں)

5- رَبَّنَا لَا تُرغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْت الْوَهَّابُ (الْعُران:9)

ترجمه ::ا ے ہمارے رب! ہمارے دلوں کوٹیڑ ھانہ ہونے دے بعداس کے کو ہمیں ہدایت دے چکا ہے اور ہمیں اپن طرف سے رحمت عطا کریقینا تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے (روز انہ کم از کم 33 مرتبہ پڑھیں)

6- اَللُّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذٌ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

ترجمه: اے اللہ! ہم تجھے سپر بنا کردشمن کے سینوں کے مقابل پررکھتے ہیں اور ہم ان کے تمام شراور مضراثر ات سے تیری پناہ میں آتے ہیں (روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں )

7- أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ترجمه: يس بخشش طلب كرتا بول الله عجوير ارب بهر كناه ساورين بحكا بول اى كى طرف (روزانه كم از كم 33 مرتبه يراهين)

8- سُبْحَانَ اللَّهِ وبحَمْدِه سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

فلرجمه ::الله تعالیٰ پاک ہے اپن حمر کے ساتھ ، پاک ہے اور بہت عظمت والا ہے۔اے الله رحمتیں جیج محصلی الله علیه وسلم پراور آ کی آل پر (روز انہ کم از کم 33 مرتبہ پڑھیں)

9- اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَىٰ آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آل ابراهيم إنكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آل مُحمدٍ كما باركت على ابراهيم وعلىٰ آل ابراهيم انك حميد مجيد ترجمه::االله حمين الله عليه والمراتب كالرجس طرح أو في ابرابيم اوران كالربر عمين المعين الموتين المعين المرابيم المران كالربر عمين المعين المرابي المرابيم المران كالربر عمين المربع المرابع ا بزرگ دالا ہے۔اے الله برکتیں سے محمصلی الله علیہ وسلم پراورآپ کی آل پر جس طرح تُونے ابراہیم ادران کی آل پر برکتیں ہے جیسے یقینا تُوتعریف اور بزرگ دالا ہے۔

# MUSLIM TELEVISION AHMADIYYA INTERNATIONAL

## THE FIRST ISLAMIC DIGITAL SATELLITE CHANNEL NOW ON ASIA SAT 3S FOR ASIA MIDDLE EAST AND FAR EAST

SATELLITE

Asia sat 3S

Broadcasting Round the Clock Audio Frequency

POSITION FREQUENCY

MIN DISH SIZE : 1.8 Metre

E-mail: info@mtaintl.com

105.5\* East 3760 Mhz

SYMBOL RATE : **FEC** 

VIDEO PID

MAIN AUDIO PID: Auto

2600 Mbps

French

: Auto Auto

Auto

Arabic : Auto Indonesian

English Urdu

Bengali

: Auto Auto لاولة إلا الله مُحمَدُرُون الله International

# مسلم شيلني وبيزن اهمديه انشرنيشينل ديجيثل سروس

آپ کو یہ جان کر خوٹی ہوگی کہ اب آپ کا بہندیدہ ٹی وی چینل مسلم ٹبلیویژن اتھ بیانٹریشنل ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔اٹمد للنہ۔ 🍪 ۔۔۔اگر آپ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم ہے روشناس کرانا جا ہے ہیں الرآب موجوده فخاشی ہے بھر بورٹی وی چینلزے نے کراپی ادراسینے بچول کی اخلاقی وروحانی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو آپ بمیشہ سلم ٹیلیویژن احمد بیانٹرنیشنل ڈیجیٹل سروس ہی دیکھئے۔اس میں امام جماعت الهرية سيدنا مفرت اقدى امبرالمونين مرزام روراحمه صاحب خليفة التيح الخامس ايده الله تعالىٰ كے خطبات جمعه اور وقف نو بچوں كے ساتھ آپ كی علمی وروحانی كلام بگلشن وقف نواور بستان وقت نو کے نام نے نشر ہوتی ہیں جبکہ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالی کی مجالس مرفان اردو، انگریزی اور عربی میں اور آپ کی بیان فرمودہ تعلیم القرآن کلاسز کے اسباق با قاعد کی سے نشر ہور ہے ہیں۔ ﷺ۔ ان کے علاوہ زبانیں سکھانے ، کمپیوٹر سائنس، ہے متعلق دیگر معلومات ہے بھر پور استفادہ کر کتے ہیں۔ ﷺ۔ جماعت اتھ بیا کا کو البالہ التقوی کی لندن ہفت روزہ بدرقادیان۔ البشری کبابیر ،افضل انزنیشنل رردزنار الفضل ربوه \_ اور براعتی کتب اور دیگر معلومات جماعتی ویب سائث alislam.org پردیکھ کتے ہیں ۔ضروری پروگرام کی ویڈیو کیسٹ حاصل کرنے کیلئے نیچے لکھے سے پر ۔ ویٹ ایم کی اے کی جملہ نشریات کا لی رائٹ قانون کے تحت رجٹر ڈیں۔اس کے کمی بھی حصہ کی بلاا جازت اشاعت یانشر خلاف قانون ہے رابط کریں۔نب



Post Box No. 12926, London Sw 18 4zn Tel: 44-181 870 0922 Fax: 44-181 874 8344

website: http://www.alislam.org/mta



QADIAN

Mohalla Ahmadiyya Qadian-143516 Ph. 01872-220749, Fax. 01872-220105



ڈاکٹر انتخارا حمرصاحب آیاز NRI کے سالا نداجلاس منعقد الندن میں عالی جناب بھٹم نادائن تکھیمائی گورنر تامل ناڈوے "ایمیشٹ این آر آئی''ابوارڈلیتے ہوئے۔( 5 ماگت 2006)



محرّ م مول ناظمير احمد صاحب خاوم ناظر رعوت الى الله قال بعدي وردى ايديشنل فى جي به جاب كود اسلاى امول كى فلا فى "كا امحرينى ترجمه بين كرت بوع -اى موقع بركوم التل دسبار نيورى مركل انجادج شولا بورصوبه مبارا شراور كرم روثن على صاحب ناظم السريكال بحي موجودين



پنجاب بون، چنڈی گرد میں وزیراعلی بنجاب جناب کیٹن امرندر سکے صاحب سے جاعق وفد کی الاقات



وتف نو قال كاسالانداجتاع مثيج كاستظر



كرم توياحدصاحب ميانى تائب ناظراملاح وارشاد 12 نومر 2006 كومجداحديد جالندهر كاستك بنيادر كي بوك



وتف نوقاد اللانه اجتماع ، گروپ فوٹو



25 دا كۆپر 2006 كەمجدا مريد 'بردا' موبچىشى گۈچكا قىتاح ۋا گۈقكام الدىن شاە صاحب ناعم انسادان چىشى گزيدكا نے كيا۔



محرّ مقاری نواب احرصاحب محکودی تا تب مدر مجلس انصار انذ، مف دسار انشکیرلد کے سالا نماجکار منتقده ارتاکولم صوبتال تاؤوی تقریم کرتے ہوتے



جوبنيثورا ويدين ميل انساداند بيوينيور خرم سيدفعل بسمل سلداور مرم وصت الله صادالله بيوبنيوري من مرم سيد على السادالله بيوبنيورا ويدين ميل انسادالله بيوبنيورون بياي المراد الله بيوبنيورون بياي المراد الله بيوبنيوري المراد الله بيوبنيوري المراد بيوبنيورون المراد الله بيوبنيورون المراد المراد بيوبنيورون المراد المراد بيوبنيورون المراد المراد بيوبنيورون المراد المراد



زيرقادت سپتال يم اسك ادرفروث تشيم كئ

**EDITOR** MUNEER AHMADKHADIM

Tel. Fax: (0091) 1872-220757 Tel. Fax: (0091) 1872-221702 Badrqadian@rediffmailcom

هفت روزه بدر تاديان

Vol. 55

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN61/57 Weekly BADR Qadian

Thursday

Qadian - 143516 Dt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

21/28th December 2006

Issue No. 51/52

SUBSCRIPTION ANNUAL: Rs. 250/-By Air: 20 Pounds Or 40 U.S.\$ 30 Euro

By Sea: 10 pounds or 20 US\$ Postal Reg. No. L/P/ GDP-1 DEC 2006



سيدنا حضرت امير الرومنين خليفة المسح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز بهنتي مقبره قاديان ميس مزارمبارك سيدنا حضرت اقدس مسح موعود عليه السلام بيردية موع



جلسه سالانہ 2005ء کے پورے جلسہ گاہ کا ایک دلکش منظر



جلسه گاه میں بیٹے ہوئے سامعین کاایک اورمنظر



